



عظيم مجامد احمد شاه ابدالي

مكتبه قابل اردوباز ارءلا مور كتاب مرائ الحمد ماركيث اردوبازار، لا مور اشرف بك الجنى كميشي چوك راوليندى فضلى سنزار دوبازار ، كراجي ويكم يك بورث أردوباز ارمراحي كتب خاندرشيد ميداجه بإزار راولينذي معيد بك بنك اسلام آباد كييش بكذ يوءاردوبازار وراولينذي معيديك بنك، پيثاور يونيورش بك الجنسي خيبر بإزار، پشاور حافظ بك اليجنى اقبال رددٌ ،سيالكوث بكستشراره وبإزار مسيالكوث پنجاب بکڈ پوسرکلرر دڈ ، تجرات سلطان بك پيلس مجرات فائن بكس امين يور بإزار ، فيعل آباد بنومكتنيه دانش امين يور بازار وفيصل آباد مغبول بك اليجنى چوك ياك كيث ملتان الكريم نيوزا يجتسي ،اوكاڑ ه چومدری مکثر بوشن بازار، ویند عمر بکسنٹر جی ٹی روڈ ،سرائے عالکیر تحکیل بکڈ یو، سمندری مسلم بك لينذ، بينك رود مظفراً باد غووبازي كتاب كمر، جناح رود، وبازي بلال كالي باؤس ليا منت رود ميال چنوب نيوميس بكذيومين بإزار مميانوالي خالد كمّاب كل منيالكوث روژ ، أكوكي ياكستان بكذ يوجن بازار، جلال يورجنال

خزينهم واوب الكريم ماركيث اردوبياز ارءلا جور مشتاق بك كارنزالكريم ماركيث اردوبازار، لا بهور كتاب كفر تميني چوك مراولينڈي احمر بك كار پوريش كميني چوك، اقبال رود ، راوليندي رحمٰن بك باؤس أردوبازار بكراجي احمد بك كاربوريش اقبال رود مميني چوك راوليندى مستربكس سير ماركيث اسلام آباد مكتبهضيا ئيدبو هربازار مراولينذي منذبكس شاب صدر بازار مراولينذي بختيار سنزقصه خواني بإزاره بيثاور بنكش بكثه يواردو بإزار مسيالكوث ما ڈرن مکڈ پوسیالکوٹ کینٹ كحوكمر بكسثال مسلم بإزار بمجرات بلال بكذيو ، مجرات كتاب مركزامين يوربازار، فيعل آباد كتب خاند مغبول عام امين يورياز ار بيمل آباد شريف سنز كارخانه بازار، قيمل آباد كاروال بك سنشر، ملتان كينت دارالكتاب كالج رود ،ليه الياس كتاب كل يجهري بازار، جز انوال واربرادرز فخصيل بإزار جبلم جائندهربكد يو، دْ سكه يونا يَسْدُ بك ماوس كبرى رود مندى بهاوالدين شاكله بك الجنسى محلّه چوېدرى يارك يوبه فيك سنك ميال نديم بين بإزار يجبلم اسلامي كتب خانه، حافظة بإد كاروال بكسنشر بهاوليور

النوربك كارتريسمنث محمرى بازه ميريورة زادتشمير

# عظيم مجابد احمد شاه ابدالي

علم و المحدد ال

#### جمله حقوق محفوظ ميں

| عظيم مجابد احدثاه ابدالي   | **********  | نام كتاب  |
|----------------------------|-------------|-----------|
| آعا قيمرعلي                | *********** | مصنف      |
| محل قراز احمد              | *****       | ناشر      |
| علم وعرفان يبلشرذ لابهور   |             |           |
| جوبررتمانيه پرتشرد، لا مور | *********   | مطع       |
| 1:12                       |             | سرورق     |
| سبيل عظم                   |             | كمپوز تگ  |
| •2010€LE                   | **********  | سنِ اشاعت |
| -/150رویے                  | *********   | قيمت      |

انسينا

حضرت صابر شاہ ولی شہید تک کے تام نام آپ نے احمد خال کو مد

احرشاه

بنايا

## ڎٚڕڎۑ۪ۑ

| صفحهنمبر | عنوانات                                       | نمبرشار |
|----------|-----------------------------------------------|---------|
| 11       | قديم تاريخ افغانستان                          | باب1:   |
| 17       | غاندانی پس منظر                               | باب2:   |
| 19       | ابتدائي حالات                                 | باب3:   |
| 22       | احمد خال سے احمد شاہ                          | باب4:   |
| 25       | احمد شاه کی فتح قندهار                        | باب5:   |
| 26       | احمد شاه کی تاج پوشی                          | باب6:   |
| 27       | احمد شاه كا انظام سلطنت و پاليسيال            | باب7:   |
| 29       | احمد شاه کی ابتدائی فتوحات                    | باب8:   |
| 31       | احمد شاہ کو حملے کی دعوت                      | باب9:   |
| 34       | احمد شاه کی جبلی فتح لا مور                   | باب10:  |
| 38       | احد شاه کی ناکامی                             | باب11:  |
| 43       | لقمان خاں کی بغاوت                            | باب12:  |
| 44       | احد شاه اور ميرمنونين ملح                     | باب13:  |
| 46       | احمد شاہ کے قبل کی سازش                       | باب14:  |
| 49       | احمد شاه کی فتح ہرات                          | باب15:  |
| 51       | احمد شاہ کی فتح مشہد اور نمیشا بور میں ناکامی | باب16:  |
| 54       | احمد شاه کی فتح نمیثا بور ،سبز دار            | باب-17: |

#### عظيم مجاهد احمد شاه ابدالی"

| 57  | احمد شاه کی فتح لا ہور وکشمیر   | باب18: |
|-----|---------------------------------|--------|
| 63  | پنجاب کی صورت حال               | باب19: |
| 71  | احمد شاه کی لا بهور آمد         | باب20: |
| 73  | احمد شاه کی فتح دیلی            | باب21: |
| 79  | احمد شاه کی دیگر فتوحات         | باب22: |
| 84  | دو بعناوتوں کا خاتمہ            | باب23: |
| 87  | سكيمول كےخلاف مہم كا آعاز       | باب24: |
| 91  | احد شاہ کی مرہٹوں کے خلاف مہم   | باب25: |
| 98  | پانی پت کی تاریخ ساز لڑائی      | باب26: |
| 110 | افغانستان ميس بغاوتنس           | باب27: |
| 112 | شهراحمد شابي قندهار كي نغير     | باب28: |
| 114 | وڈ ا کھالو کھاڑا                | باب29: |
| 118 | احمد شاہ کی مجر ہند دستان آید   | باب30: |
| 126 | احد شاہ کی سکھوں کے خلاف نی مہم | باب:31 |
| 131 | احمد شاه اور انكريز             | باب32: |
| 137 | ہندوستان برآ خرتی حملہ          | باب33: |
| 138 | احد شاه کی آخری میم             | إب34:  |
| 139 | ا نا نند وا نا عليه راجعون      | :34    |
| 141 | احمد شاه کی سیرت و کردار        | :36-   |
| 144 | احمد شاه نوجی نظام              | ب37:   |
| 148 | احدشاه كا انتظام سلطنت          | :38-   |
| 155 | احمد شاه بحثیبت انسان           | ب39:   |
| 159 | شجره نسب                        |        |
|     |                                 |        |

#### ح نے چند

اس امر میں کوئی شک نہیں کہ بعض افراد تاریخ ساز کردار ادا کر اجد شاہ ابدائی کے تذکر ۔۔

بابا نے افغانستان احمد شاہ ابدائی نے بھی تاریخ ساز کردار ادا کیا احمد شاہ ابدائی کے تذکر ۔۔

کے بغیر برصغیر ادر افغانستان کی تاریخ ناہمل ہے افغان تاریخ ہے اگر احمد شاہ ابدائی کا تذکرہ نکال دیا جائے تو افغان تاریخ کی حیثیت بغیر لکھے کاغذ کے گڑے جیسی رہ جائے گی اگر احمد شاہ نے مرموں ادر سکھوں کو شکستیں نہ دی ہوتیں تو آج برصغیر کی تاریخ مخلف ہوتی اس نے افغانوں کو متحد کیا اور اپنی قوم کو غیروں کی غلامی ہے بھی نجات دلائی۔ بلاشبہ احمد شاہ ابدائی ایک عظیم انسان ،عظیم فائح ،عظیم بادشاہ تھا اس کی سوائح حیات قار کین کے لیے دلج کی المان لیے ہوئے ہے خصوصاً افغان تاریخ میں دلچیں رکھنے دالے افراد کے لیے بیکشش کا سامان لیے ہوئے ہے خصوصاً افغان تاریخ میں دلچین رکھنے دالے افراد کے لیے بیکشش کا باعث بن گی افغانستان کے موجودہ حالات کو بجھنے کے لیے اس دور کی تاریخ کو بحضا اور حالا کہ اس موضوع پرکتب موجودہ ہیں اور ڈاکٹر گنڈاسٹا کی کی خاص طور پر تحقیق موجود تیں اور ڈاکٹر گنڈاسٹا کی کی خاص طور پر تحقیق موجود تیں اور ڈاکٹر گنڈاسٹا کی کی خاص طور پر تحقیق موجود تیں اور ڈاکٹر گنڈاسٹا کی کی خاص طور پر تحقیق موجود تیں اور ڈاکٹر گنڈاسٹا کی کی خاص طور پر تحقیق موجود تیں اور ڈاکٹر گنڈاسٹا کی کی خاص طور پر تحقیق موجود تیں اور ڈاکٹر گنڈاسٹا کی کی خاص طور پر تحقیق موجود تیں اور ڈاکٹر گنڈاسٹا کی کی خاص طور پر تحقیق موجود کی جفتی بھی تحریف کی جائے دہ کی ہوتی کی جائے دہ کی ہوتی بھی تحریف کی جائے دہ کی ہوتی کی جائے دہ کی ہوتی بھی تحریف کی جائے دہ کی ہوتی کی ہوتی بھی تحریف کی جائے دہ کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی جائے دہ کی ہوتی کی ہوتی بھی تحریف کی جائے دہ کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی جائے دہ کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی ہوتی کی کی ہوتی کی ہوتی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

راقم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی والدہ محتر مہ کا خاندانی تعلق احمد شاہ ابدالی سے ہے وہ اس عظیم مجاہد کی اولاد سے ہیں حسب سابق عظیم روحانی شخصیات حضرت سید امان اللہ شاہ صاحب (شاہدہ) ڈاکٹر حضرت سلطان احمد (چشتی قادری نقشبندی نیازیہ کریم پارک لاہور) اور حضرت بابا خالد (پاکتان کلاتھ مارکیٹ لاہور) کی دعا کیں شامل حال رہیں۔ میرے پیارے مامول شنرادہ سلطان مسعود نے اس کتاب کی تیاری کے سلسلے میں کئ

اہم مخورے دیے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ میری ہرکاوش میں، میری ہر دعا میں حسب سابق شامل میرا بیار بیارا بھائی اسد علی ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرمائے اپنے بیارے بھتے آغا نجف علی کے لیے ڈھیروں دعا میں میرے دوست عنایت علی، شخ غلام صابر کا تعاون بھی حاصل رہا بینش آغا نے اس کاوش کی تیاری کے سلسلے میں بجر پورتعاون کیا جھے اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ ناکمل رہتی ان کا بے حد شکر گزار ہوں اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ ناکمل رہتی ان کا بے حد شکر گزار ہوں امید ہے کہ قار کین کو یہ کاوش ضرور پند آئے گی آخر میں گزارش ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی افرائے تو اے ناوائٹ غلطی تصور کریں اور اس کی نشاندی بھی کریں تا کہ اصلاح کا عمل جاری و ساری دے۔

آغا قيصر على



# فديم تاريخ افغانستان

#### افغانستان کی وجدتشمیه

افغانستان اور افغان اقوام کی تاریخ انسانی تاریخ کا ایسا موضوع ہے جس کے متعلق تحقیق و بحث آج تک جاری ہے افغانستان میں ابتداء میں کون می قوم آبادتھی اس خطہ کا نام کیا تھا؟ اس سوال کا جواب تاریخ ویئے ہے قاصر ہے البتہ قدیم جغرا افیہ دان بطلیموس اور اس کی تقلید کرنے والے قدیم جغرافیہ دانوں نے افغانستان کے ایک بڑے جھے کو ایران کے صوبہ خراسان کے ساتھ ملاکر اس کا نام'' آریانہ'' رکھا ہے۔

اردو جامع انسائیکلوپیڈیا میں افغانستان کاقدیم نام'' آریانا'' اور'' پاکنیا'' بیان کیا سمیا ہے آریانہ کے متعلق اردو جامع انسائیکلوپیڈیا میں بیروضاحت کی گئی ہے کہ

''آریانہ زمانہ قدیم میں انغانسان کا وہ حصہ جو کوہ ہندوکش کے جنوب سے ہرات کے شال مغرب تک جاتا تھا اس کے جنوب مغرب میں وہ علاقہ تھا جسے بعد میں سیستان کہنے مجھے۔''

زرشتی ندہب کی کتاب ادمتا ہیں جس علاقے کو آریانہ کہا گیا ہے وہ وراصل آج انغانستان کا ہی حصہ ہے۔

ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس علاقے کا نام آریانہ ہے۔ رگ وید میں کو بھا اور سواستو نامی دو واد بوں کا ذکر بہت آیا ہے بیددونوں نام آج بھی کابل اور سوات کی صورت میں قائم ہیں۔

فردوی نے بھی شاہنامہ میں آریانہ کا ذکر بڑے زور وشورے کیا ہے۔ اور فردوی نے آریانہ اس علاقے کو قرار دیا ہے جو اس وفت افغانستان میں شامل ہے۔ زمانہ قدیم میں

یو نانیوں نے اسے اکسیمیا، اہل فارس نے اسے آریا ورتا ، اہل ہندنے باہ ایکا، اہل عرب نے اسے خراسان کہا (بحوالہ سمالنامہ مجلّہ کامل) اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

الغان كون ميں؟

اسلط میں مختف مؤرضین و محققین نے اپی اپی دائے دی ہے افغانوں کے اپنے بیانات اور دوایات بہتی ہیں کہ وہ حضرت اہراہیم علیہ السلام کے بینے حضرت اساق علیہ السلام کے بینے حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد علیہ السلام کے بینے حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جوفلسطین سے بی اسرائیل کی تیسری جلاولمنی کے موقع پر ان سے پیمرگی اور مشرق جانب آگی انہوں نے اپنے پہاڑی دوے کا نام خیبر دکھا ٹھیک ای طرح بی امرائیل نے جانب آگی انہوں نے اپنے بہاڑی دوے کا نام خیبر دکھا ٹھیک ای طرح بی امرائیل نے جانب آگی انہوں کے بین اس کی جانب خیبر دکھا۔ افغانی اپنے کو بستانی سلسلہ کو کوہ سلیمان کہتے ہیں اس کی جونبی کو کوٹنت سلیمان کانام دیتے ہیں قلسطین میں واقعہ علاقہ خور کی طرح افغانستان میں بھی ہی اس کا ایک علاقہ موجود ہے۔

بعض افغانوں نے خود کوسلیمانی ہی کہا ہے جس طرح امرائیلی افسانوں ہی برزگوں کے نام بیان کے گئے ای طرح افغانی ہی بیان کرتے ہیں افغان مؤرخین کا کہنا مرکز افغانی ہی بیان کرتے ہیں افغان مؤرخین کا کہنا مرکز ہونی کی بیان کرتے ہیں افغان می بدختاہ تی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی پرووٹی کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہر سالار مقرر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد ٹی امرائیل کے بارہ قبیلوں مقرر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد ٹی امرائیل کے بارہ قبیلوں شہر المام شرر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد ٹی امرائیل کے بارہ قبیلوں برواہ اور شہر اس بارشاہت کے مسئلے پر پھوٹ پڑ گئ در قبیلوں نے بربعام کو جبکہ دوقیلوں بربوداہ کی جند اس کی دختی کی وجہ سے تاہ و برباد ہو میکن بربوداہ کی اس خاتم شرویوں نے 172 قبل سے آخر آشوریوں نے 721 قبل سے مظالم کی وجہ سے تاہ و برباد ہو میکن بربوداہ کی سلانت کا آشوریوں نے 721 قبل سے مشرک دیا بابل کا بادشاہ بخت تھر ایک لا کھ بہودیوں کوقیدی بنا کر بابل لے میا۔ آئیں من خاتمہ کر دیا بابل کا بادشاہ بخت تھر ایک لا کھ بہودیوں کوقیدی بنا کر بابل لے میا۔ آئیں ایران اور بابل کے آس پاس آباد کیا۔ اس دوران کی امرائیل بھاگ مے بعض عرب کی سر ایران اور بابل کے آس پاس آباد کیا۔ اس دوران کی امرائیل بھاگ میے بعض عرب کی سر دین میں اور بعض کو بستان فور (موجودہ افغانستان) آھے۔

پختون کی وجد تشمیه

ایک قبیلہ بن بخت بھی تھا جو مشرق میں دوسرے اسرائیلی قبائل کے ساتھ آباد ہوا۔ بن بخت کی عزت وشہرت کی وجہ ہے تمام تمام جلا وطن قبائل کا قوی نام بختون بڑگیا بعنی بن مخت کی اولاد ۔اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اموی فلیفہ ولید بن عبدالملک کے دور میں تجاج بن یوسف نے فتح سندھ کے لیے محمہ بن قاسم کو بھیجا تو تمام افغان گروہوں نے ان کی مدد اور پشت بانی کی اس کی وجہ سے پشتوان کہلائے کشرت استعال کی وجہ سے پشتوان کہلائے کشرت استعال کی وجہ سے پشتوان کہلائے کشرت

اررائیلیوں کے کوہتان غور آنے سے قبل اس علاقے میں شحاک تازی نسل کے غوری آبا دیتھ جلاوطن اسرائیلیوں نے ان کی ہمسائیگی میں سکونت اختیار کی۔ بعد میں غوری آبا دیتھ جلاوطن اسرائیلیوں نے ان کی ہمسائیگی میں سکونت اختیار کی۔ بعد میں غور یوں نے ان کے ساتھ اجھے تعلقات قائم کر لیے حتی کہ آپس میں شادی بیاہ کرنے لگے۔

لفظ بیمان کی وجد تسمیه

اور جو اسرائلی عرب آکر مکد معظمہ عن آباد ہوئے ان علی سے قیس نے اسلام قیل سے قیس نے اسلام قیل کی رہے ملک ہے اسلام قیل کیا رسول کر میم ملک ہے نے قیس کا نام عبدالرشید رکھا۔ فتح کمہ کے بعد حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عند کی بین سے عقد کیا۔

رسول الشريطة في بيشين كوكى فرمائى كه قيس كى اولاد اس قدر زياده بوكى كه دمرى تمام اتوام به عالب آجائے كى اور ان كى مفيوط ہوگى كه دمرى تمام اتوام به عالب آجائے كى اور ان كى فد مب اسلام سے محبت اتى مفيوط ہوگى كه جس قدر دولكڑى جس يرجهازكى تمير كياتى ہے۔

خیال رہ اس ککڑی کوعر فی میں " بطان" کہا جاتا ہے اس لیے آنخضرت علیہ استان کے آخضرت علیہ کے قبیل سے قبیل کے آخضرت علیہ کے قبیل سے بنان بنا اور بعد میں کٹرت استعال سے بنان بنا اور بعد میں کٹرت استعال سے بیافظ بنمان بن کیا۔

بی حضرت قیس عبدالرشد وقتی الله عند حضور الله کے تھم سے غورستان آئے اور تبلیخ کی اور تبلیغ کی اور تبلیغ کی اور تبلیغ کی اور تبار کی و دائر و اسلام میں واقل کیا سب نے ان کو ابنا سر دار اور پیشوا بنالیا ان کے لقب بڑھان کی وجہ سے تمام اولا و پڑھان کہلائی۔

#### اسلام ہے بل کے فاتحین

اس علاقے پر دارا اول نے 516 قبل مسیح میں قبضہ کیا اس کے زمانے میں افغانستان باکتریا اور گندوارا نامی حصول میں تقلیم کیا گیا گندوارا کا علاقہ خیبر کے مشرق اور باکتریا کا علاقہ مغرب میں تھا۔

سکندر اعظم نے ہندوستان آتے ہوئے 326 قبل میے بین اسے فتح کیا سکندر اعظم کے بعداس کے مفتوحہ کے زبانے میں یہاں بونانی طرز کی مخارات تعمیر کی گئیں۔ سکندر اعظم کے بعداس کے مفتوحہ علاقے اس کے جرنیلوں کے قبضے بین آگئے پاکستان کے شال مغربی علاقوں کے ساتھ افغانستان کے ایک بڑے جصے پر بونانی حکومت تقریباً دوسو برس تک قابض رہی پہلی صدی صدی قبل میں ہوتی قوم کی کشان شاخ نے قبضہ کیا اور خاصے طویل عرصے تک یہال حکومت کی اس خاندان کا عظیم ترین حکمران کنشک تھا جس کی حکومت دوسری صدی عیسوی کے آخر میں بائے سے بنادس اور کشمیر سے سیستان تک پھیلی ہوئی تھی چوتھی صدی عیسوی کے آخر میں سفید ہنوں کا دور آیا ان کا خاتمہ ایران کی ساسانی حکومت نے کیا پانچویں سے ساتویں صدی عیسوی کے ساتویں صدی عیسوی کے ساتویں صدی عیسوی تا کم ہوئی ہوئی تھی جوتی رہیں جبکہ ساتویں صدی عیسوی تک وادر آیا ان کا خاتمہ ایران کی ساسانی حکومت نے کیا پانچویں سے ساتویں صدی عیسوی تک در تکمین شے۔

#### اسلامی عهد

حفرت قیس عبدالرشید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے متعلق اور آپ کی اس خطے میں آید کے متعلق بہلے بیان کر دیا گیا ہے ساتویں صدی عیسوی افغانستان کے لیے انتہائی اہم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایران مسلمانوں نے فتح کیا بلکہ مران (بلوچتان) کے اکثر حصوں پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے زابلتان لیمن غزنہ سے لے کر کابل تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ اس دور میں مسلمانوں نے زابلتان لیمن غزنہ سے لے کر کابل تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ اس دور میں وادی کابل میں ایک تبلینی مہم روانہ کی گئی 650ء میں بلتے اور ہرات کی بغادتوں کو فرو کیا گیا۔ 100 و کو کابل شہر وگردونوارج کو با قاعدہ طور پر اسلامی سلطنت میں بنامل کر لیا گیا۔

افغانستان کے مخلف علاقے بنو امید اور پھر بنو عباس کے ماتحت رہے مخلف

صوبوں کے مخلف نام تھے ان کے والی بھی مختلف مقرر کئے گئے افغانستان نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر موجود نہ تھا۔ عباسی حکومت کے زوال کے ساتھ بی مقامی گورزوں نے خورمختار حکومتیں قائم کر لیس۔ ایران اور افغانستان میں بھی علیحدہ اسلامی حکومت قائم ہوئی جو طاہری خاندان کے نام سے مشہور ہوئی اس خاندان نے 73 تا 814ء حکومت کی ان کا دارالحکومت نمیشا پور تھا۔ یعقوب بن لیٹ نے طاہری خاندان کی حکومت خم کر کے حکومت خورسنجال لی۔

عظيم اسلامي حكومت

افغانستان میں سب سے عظیم اسلامی حکومت غزنی خاندان کی تھی بہتگین نے اس کی بنیاد ڈالی اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹامحود غزنوی حکمران بنا عبای خلیفہ نے اسے یمین الدولہ کا خطاب دیا محبود غزنوی کا شار دنیا کے عظیم جزنیاوں اور حکمرانوں میں ہوا اس نے ہندوستان پر 17 محلے کئے اس کی عظیم الشان سلطنت دریائے آمو سے دریائے گنگ تک بھیلی ہوئی تھی۔ اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ غوریوں نے کیا اس خاندان کے عظیم حکمران سلطان شہاب الدین غوری نے وبلی کے پرتھوی رائے جو ہان کو شکست دی غوریوں نے لیا رہ فیر دنے میرون کے باس تھا۔

#### تا تار ہوں کے حملے

1223ء میں تا تار ہوں نے آخری غوری بادشاہ کوتش کر کے انفانستان میں اپنی حکومت قائم کر لی تا تار ہوں نے بلخ ، ہرات اور غرنی کی تہذیبیں تباہ برباو کر دی جب چنگیز خال کی موت ہوئی اور تا تاری سلطنت زوال کا شکار ہوئی تو افغانستان کے مختلف علاقوں کے والی خودمختار بن صحنے۔

#### تشمس الدين كرت كي حكومت

طوائف الملوكی اور انتشار کے دور میں وائی کو ہستان غور کے کرت ترک قبیلہ کے سردا رملک شمس الدین کرت نے فود مختار حکومت قائم کرلی اس کی عملداری میں غزنی، ہرات، بلخ ،سرخس اور نمیثا بور کے کئی علاقے تھے اس خاندان کی حکومت 1389ء تک قائم رہی۔

تيموري خاندان

1389ء کو امیر تیمور نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تیموری خاندان کا آخری بادشاہ سلطان حسین بایقرا تھا اس کا عہد افغان تاریخ بیں بڑا ممتاز تھا تیموری خاندان کا خاتمہ سلطان حسین بایقرا تھا اس کا عہد افغان تاریخ بیں بڑا ممتاز تھا تیموری خاندان نے ان سولہویں صدی کے آغاز بیں بوا۔ ایران کے صفوی اور وسط ایشیا کے شیبانی خاندان نے ان کے علاقوں پر قبضہ کرلیا شیبانیوں اور مغلوں کے درمیان کشکش جاری رہی یہاں تک کہ تیمور کی اولاد بیس سے ظہیرالدین باہر نے اپنے پایہ تخت فرغانہ سے نکل کر قدهار اور کابل پر کی اولاد بیس سے ظہیرالدین باہر نے اپنے پایہ تخت فرغانہ سے نکل کر قدهار اور کابل پر تبضہ کیا اور پھر 1526ء بیں ہندوستان بیں پائی بہت کے میدان بیس ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلبہ سلطنت کی بنیاد ڈالی باہر کے بعد افغانستان کے بعض علاقے ایران اور بعض ہندوستان کی مغلبہ حکومت کے ذیر قبضہ رہے اگر کوئی قبیلہ بعناوت کر دیتا تو دہلی یا اصفہان سے نو جیس بھیج کر اس بعناوت کو کچل دیا جاتا۔

#### ہو تک قبیلہ کی حکومت

1707ء میں فلیجول کے ہوتک قبیلہ کے عظیم سردار میرویس نے قدھار میں ایران کی صفوی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور ایرانی گورز کو فکست وے کر فقد حار پر بھنہ کر لیا۔ 1715ء میں اس کی وفات ہوئی اس کے جیے محود اور اور میرویس کے بھائی عبدالعزیز میں اقتدار کے حصول کے لیے شمکس شروع ہوئی محود نے 1717ء کو اپنے بچا عبدالعزیز کو آل کر دیا محود نے 1720ء میں مغوی سلطنت کے عبدالعزیز کو آل کر دیا محود نے 1720ء میں مغوی سلطنت کے دارالحکومت اصفہان پر بھی قبضہ کر لیا محود نے شاہ طہاسپ کو گرفار کر لیا محود کے بچازاد مالی اشرف نے اے آل کر دیا اور محود کا سر جگہ جگہ پھرایا اشرف نے حکومت سنعمالی۔ اشرف نے طاقتور عثانی لئکر کو جو ایران پر مملہ آور ہوا تکست دی۔ 1727ء میں عثانیوں نے اشرف نے طاقتور عثانی لئکر کو جو ایران پر مملہ آور ہوا تکست دی۔ 1727ء میں عثانیوں نے اشرف نے طاقتور عثانی لئکر کو جو ایران پر مملہ آور ہوا تکست دی۔ 1727ء میں عثانیوں نے اشرف نے طاقتور عثانی لئکر کو جو ایران پر مملہ آور ہوا تکست دی۔ 1727ء میں عثانیوں نے اشرف نے کو ایران کا سلطان تشلیم کر لیا۔

نادرشاه درانی کی حکومت

تر کمانوں کے انشار قبیلے کا ایک مخف نادر قلی خان اٹھا اور ایرانیوں کو اپنے جمنڈ بے سیندے سے جمنڈ کے سیا اور شاہ اشرف کو زیردست فلست دے کر ایران میں حکومت قائم کرلی نادر شاہ نے تندھار بھی لئے کرلیا بعد میں ہندوستان فٹے کر کے دیلی کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ نے تندھار بھی لئے کرلیا بعد میں ہندوستان فٹے کرکے دیلی کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔

# خاندانی پس منظر

احمد شاہ ورانی کا تعلق افغان قبیلے ابدالی سے تھا ابدالی قبلہ 'ابدال' کے نام سے منسوب ہے ابدال "قیس" کے خاندان کی نسل کا یا نچوال فرد تھا نقوش لا ہور نمبر صفحہ 90 میں تحريراً "ابدالي ورحقيقت" عبدعلي" تما جو جركر ابدالي بن كيا خليفه رسول عبي على مرتضى رضي الله تعالی عنه ہے عقیدت کی بنایر بیاوگ "عبدعلی" کہلاتے تھے۔" بعض مؤرضین کا کہنا ہے كه ابدال كا اصل نام مجمع اور تھا ابدال لقب تھا جو اپنے دفت كےمشہور صوفى بزرگ حضرت ابدال چشتی" (جوشام كريخ والے شعے) نے عطاكيا جن كى پيدائش 874 وكواور وفات 966ء کو ہوئی ان کا پورا نام خواجہ ابو احمد ابدال تھا آپ کا تعلق چشتیہ سلسلہ سے تھا۔ جہاں تك لفظ" ابدال" كاتعلق باس كمتعلق" اردو جامع انسائكلوپيديا" مين ورج بكه "ابدال كامفرد" بدل مجهي بياصطلاح صوفيول كي بال اس طبقه كي استعال كي جاتى ہے جنہیں عام لوگ تبیں پہنچائے یہ 'رجال الغیب' کھی کہلاتے ہیں کہتے ہیں کہ زمین ابدال کے وجود سے بھی خالی نہیں رہتی وہ دنیا کے انتظام میں ہمیشہ معروف رہتے ہیں خصوصا متاجوں اور بے کسوں کی مدد میری میں۔ ان کی تعداد اور مرتبہ کے متعلق صوفیوں میں اختلاف رائے ہے ابدال انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا مقام ماموری بدلتا رہتا ہے۔'' ابدال اشرف الدين كے يوتے اور ترين كے بينے تھے شرف الدين سارا بن كے بينے اور قيس يا قس كے يوستے سے قيس يہودى خاندان كا فرد تھا انہوں نے اسلام عبد رسالت علي من قبول كراميا اس كا نام عبدالرشيد ركها كيا-"ان كي شادي حضرت خالد" بن ولید کی ایک بٹی سے ہوئی۔ بحوالہ (Punjab Casts By Danzil Ibbetson) ابدانی کا ایک بوتا سلیمان تفاعینی کا بیٹا تھا اے زیرک کا نام بھی دیا جاتا ہے عموماً عرف کے

طور پر بیام استعال کرتا تھا ای سلیمان کی تسل میں سے بوپلزئی ، بارکزئی ،علی کوزئی اورموی زئی قبائل ہوئے۔

یو پارئی قبیلہ کا ایک فرد عمرتها اس کا دوسرا بیا اسد الله تھا جوسدو کے نام ہے معروف تھا اسد اللہ کی بیدائش 1585 ء کو ہوئی ای کی تسل سیدوزئی کہلائی سیدو کے یانج فرزند تصے ان میں ہے خواجہ خصر خال دوسرا فرزند تھا جو خصر خاندان کا سردار بنا خواجہ خصر خال صوفی بزرگ تھے ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا لوگ ان کے مزار پر جا کر دعا نمیں مانگتے خواجہ خفر خال کی وجہ ہے خصر خیل قبیلہ متاز حیثیت حاصل کر گیا قانون اور مزا ہے انہیں جھوٹ مل گئی۔ حکومت انہیں سر انہیں ویتی تھی صرف سردار قبیلہ سزا دے سکتا تھا موت کی سزا ابدالی قبیله کا سردار اعلیٰ بھی کسی سیدو زئی کونبیں دے سکتا تھا۔خواجہ خضر خان سیدو کی وفات کے بعد قبیلہ کے سردار ہے ،خواجہ خصر خال کی وفات کے بعد ان کا بڑا بیٹا خدادا دقبیلہ کا سردار بنا اسے مغل شہنشاہ اور نگ زیب عالمگیر نے "سلطان" کا خطاب دیا بی" سلطان خدا کی" کے نام سے مشہور تھا اس نے جوش میں آ کر ایک بے گناہ تخص اور اس کے تین معصوم بیخ آل کر دیے جس پر بیہ بہت پشیان ہوا اور قبیلہ کی مرداری سے دستبردار ہو گیا اور اسیے بھائی شیر خال کوسردار بنایا شیر خال کھوڑے ہے گر کر جال بحق ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سرمست خال قبیلہ کا سردار بنا اس کے بعد اس کا جھوٹا بیٹا دولت خال قبیلہ کا سردار بنا ہیہ بہادر شخص تھا اس نے ایرانی فوجوں کو فکست دی جس سے بید افغانیوں کا ہیرد بن سی اور اسے اخترام کی نگاہ سے دیکھ جانے لگا۔ اس کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا رستم خال سردار بنا۔ دولت خال كا دومرا بينا زمان خال نقا يبى زمان خال عظيم فالتح يانى بيت اور

دورامد كاغازى احمد شاه ابدالي كاباب تعا-



ياب 3

## ابتدائی حالات

تاریخ و جائے پیدائش

1723ء برطابق (1135ء) کو احمد شاہ درانی کی پیدائش ہوئی۔ ' پانی بت کی آخری جگ ' میں احمد شجاع پاشا نے تاریخ پیدائش 1722ء بھی ہے اس کی والد زرغونظی کوزئی تھی دولت خاں کا ایک اور بیٹا ذوالفقار خال بھی تھا احمد شاہ کی تاریخ پیدائش کا اندازہ لگایا گیا اس کی صحح تاریخ پیدائش تاریخ میں میں نامعلوم ہے جب نادر شاہ نے 1738ء کو قد حار فتح کیا تو احمد شاہ کی محر 16 برس تھی جہاں تک اس کی جائے پیدائش کا تعلق ہا اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے بعض مؤرضین کا کہنا ہے کہ اس کی جائے پیدائش مان میں ہوئی۔ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے بعض مؤرضین کا کہنا ہے کہ اس کی پیدائش مان میں ہوئی۔ ہوسکتا ہے کہ زبان اردو جامع انسائیکلو پیڈیا کے مطابق احمد شاہ کی پیدائش ہرات میں ہوئی۔ ہوسکتا ہے کہ زبان خان نے ہرات کے خراب حالات کی وجہ سے زرغونہ کو ملتان بھیج دیا ہوتا کہ ایام زبگی پر سکون ماحول میں گزریں۔ احمد شاہ کی پیدائش کے وقت زبان خان ہرات کا گورز تھا احمد شاہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد زبان خان کی وفات ہوگئی۔ احمد شاہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی دس برس کہاں اور کیسے گزارے تاریخ اس سلط میں خاموش ہے۔

تاریخ میں اس کا ذکر 1732 میں اس وقت آتا ہے جب اس کے بھائی ذوالفقار فال کوفرح میں تکست ہوئی تو بدائے بھائی کے ہمراہ قد حار کے گورز میر حسین غلزئی کے باس فرار ہوکر آیالیکن میر حسین نے ان کو بناہ دینے کی بجائے قید کر لیا۔ ناور شاہ نے جب قد حار فی تو ان دونوں کو رہائی کی ، ناور شاہ ورانی نے حاجی اسائیل علی زئی کی وجہ ان کے ساتھ اچھا برتاد کیا حاجی اسائیل احمد شاہ کا بہتوئی تھا ابدائی قبیلے نے نادر شاہ کا کئی مہوں میں بحر بور ساتھ دیا تھا اس وجہ سے بھی ناور شاہ نے دونوں کی عزت کی۔

#### رتی کا آغاز

تادر شاہ احمد شاہ کی محر انگیز شخصیت ہے بہت متاثر ہوا اس وقت احمد شاہ کی عمر 16 برس تھی تادر شاہ نے اسے اپنے ذاتی شاف میں شائل کر کے "بیوال" (ذاتی تکہداروں 16 برس تھی تادر شاہ نے اسے اپنے ذاتی شاف کی ترقی کا آعاز تھا ای منصب کی وجہ ہے وہ احمد کا سربراہ) کا منصب عطا کیا ہے احمد شاہ کی ترقی کا آعاز تھا ای منصب کی وجہ ہے وہ احمد خال سے احمد شاہ بنا اب وہ تادر شاہ کے ساتھ ساتھ دہنے لگا اس نے ہندوستان ، ترکی ، اور دوسرے مقامات پر جنگی مہمات میں شرکت کر کے اپنی شجاعت و دلیری کے جو ہر دکھائے اور دوسرے مقامات پر جنگی مہمات میں شرکت کر کے اپنی شجاعت و دلیری کے جو ہر دکھائے اور نادر شاہ کو مزید متاثر کیا ۔ احمد شاہ نے جلد عی متاز حیثیت حاصل کر لی تادر شاہ نے اسے نادر شاہ کو مزید متاثر کیا ۔ احمد شاہ نے جلد عی متاز حیثیت حاصل کر لی تادر شاہ نے اسے نادر شاہ کو مزید متاثر کیا ۔ احمد شاہ نے جلد عی متاز حیثیت حاصل کر لی تادر شاہ نے اسے نادر شاہ کو مزید متاثر کیا ۔ احمد شاہ نے جلد عی متاز حیثیت حاصل کر لی تادر شاہ نے نادر شاہ کو مزید متاثر کیا ۔ احمد شاہ نے جلد عی متاز حیثیت حاصل کر ای تادر شاہ نے نادر شاہ کو مزید متاثر کیا ۔ احمد شاہ نے جلد عی متاز حیثیت عاصل کر ای تادر شاہ نے نادر شاہ کو مزید متاثر کیا ۔ احمد شاہ نے جلد عی متاز حیثیت عاصل کر ای تادر شاہ نے نادر شاہ کو مزید متاثر کیا ۔ احمد شاہ نے جلد عی متاز حیثیت عاصل کر ای تادر شاہ نے نادر شاہ کو مزید متاثر کیا ۔ احمد شاہ نے نادر شاہ کو مزید متاثر کیا ۔ احمد شاہ نادر شاہ کو مزید متاثر کیا ۔ احمد شاہ نادر شاہ کی متاز حیثی کی تادر شاہ کیا دیا ۔

#### نادرشاه كااحمرشاه كوخراج تحسين

نادر شاہ احمد شاہ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بھرے دربار میں اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایران، توران ، ہندوستان کمی مقام پر اتنا ذہین، صلاحیتوں سے بھر پور، وفادار اور بہادر توجوان نہیں دیکھا۔

(بحواله جہال كشائے نادري صفحه 328)

#### نظام الملك كي پيشين كوئي

وارج 1739ء کو جب نادر شاہ درانی نے دیلی فتح کر لیا تو احمد شاہ دکن میں نائب السلطنت مقرر کیا۔ ایک دفعہ نظام الملک آصف جاہ سابق وزیراعظم کی نظر احمد شاہ پر پائی اس وقت احمد شاہ دیوان عام کے پاس جالی دروازے پر جیٹھا ہوا تھا نظام الملک بہترین تیانی خوان تخت شای پر بہترین تیانی خوان تخت شای پر دونق افروز ہوگا۔

#### نادرشاه كواطلاع

نادر شاہ درانی کو اپنے پرچہ تو بیوں کے ذریعے جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے فررا احمد شاہ کو اپنے حضور طلب کیا اس کے کان میں خبر کی توک چبوتے ہوئے کہا:

'' جب تم بادشاہ بنو کے تو یہ چرکا تنہیں میری یاد دلائے گا''

(بحوالہ تاریخ احمد شای)

احدشاه كانادرشاه سيعبد

نادر شاہ نے ایک وفعد احمد شاہ کوطلب کیا اور کھا:

"احد خال ابدالی یادر کھو! میرے بعد بادشاہت تمہادے ہاتھ آئے گی تمہارا بہ فرض ہے کہ میری اولاد کے ساتھ زیادہ لطف اور حمریائی کا برتاد کرو۔ (بہ حوالہ تاریخ احمد شاہ اور حمریائی کا برتاد کرو۔ (بہ حوالہ تاریخ احمد شاہ اور اس کے بیٹے اور جائشین تیور شاہ نے نادر شاہ درانی کی اولاد کے ساتھ اجھا برتاؤکیا)

تادرشاه كاقتل

1747 و کوایک سازش کے ذریعے تادر شاہ درانی کوئل کر دیا قاتلوں کی ہے کوشش متی کہ کسی طرح میں تک تک کی خرجی رہے اور فوج کو علم نہ ہوتا کہ از بکوں اور افغانوں سے بے خبری کے عالم میں نیٹا جا سکے اس دوران احمد خان کواس حادثہ کاعلم ہو گیا اے پہلے تو یعتین نہ آیا لیکن وہ مجر بھی تیار تھا اس صورت حال میں افغانوں کے صرف ایک ہی راست رہ گیا تھا وہ تھا وطن والی کا ۔ تا کہ آزادی حاصل کی جا سکے افغانوں نے تو ی فوج تیار کر لی محمد ہو ہم مکا است تھی تادر شاہ کے تل کے بعد اب افغان کسی غیر مکی کے آلہ کار نہیں سے بلکہ اپنے ملک و قوم کے سرفروش فدائی سے اب دہ تادر شاہ کے نامزد کردہ گورز ورجمہ خان ملی زکی کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہ ہے۔



#### احمدخال سے احمد شاہ

#### تاریخی جر که

اس بدلتی ہوئی صورت حال کے پیش نظر ابدالی اور غلوئی متحد ہو گئے انہوں نے اپنا سردار فتخب کرنے کے لیے جرگہ بلایا چنانچہ جرگہ بلایا گیا افغان سرداروں کا جرگہ مقبرہ شخ سرخ " میں منعقد ہوا جو ایک تجموٹے سے قصب نادر آباد میں واقع تھا اور قد حار سے صرف عرف کے میل کے فاصلے پر تھا۔ ایک سردار کا فتخب کر لیٹا آسان بات نہ تھی ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا امیدوار اس منصب پر فائز ہوسلسل 8 دن جرگے کے اجماعات منعقد ہوتے رہے نویں نشست میں محد ذکی قبیلہ کے سردار حاتی جمال خال نے کافی لوگ اپنے حق میں کر لیے مگر فیصلہ نہ ہوسکا۔

#### صابرشاه ولي تعم كا فيصله

احمد خال جو كدنسب و خاعدان بل سب سے اعلیٰ تھا خاموش تھا جركہ بل شركت كرتا رہا گراس نے كوئی دائے شددی ایك موقع ایما آیا كہ مواری میانوں سے نكانا بی جا بتی تھیں كدا يك درويش صاير شاہ " نے احمد خال كا نام سرداری كے ليے جوين كيا اور كہا كہ

"خدانے احد خال کوئم سب سے بڑا اور باعظمت آدمی پیدا کیا ہے یہ افغانوں میں سب بنا اور باعظمت آدمی پیدا کیا ہے یہ افغانوں میں سب سے بالا و برتر ہے خدا کی مرضی کے آئے سر جھکا دو۔ درنہ یاد رکھواس کی مشیت سے سرتانی تہہیں کہیں کا ندر کھے گی۔"

یہ کن کر حاجی جمال خال نے جو مرداری کا مغیوط امیدوار تھا اس نے سر جمکالیا اور پورے جوش وخردش ہے احمد خال کی تائید و تمایت کا اعلان کیا۔ (بحوالہ جمل التواریخ)

#### صابرشاه ولی کون تھے

حضرت صابر شاہ ولی" کا لاہور میں لیڈی ولنکڈن ہیںتال کے عقب (واقع مینار پاکستان کے بالقابل) اور ڈینٹل ہیںتال کے سامنے واقع ہے۔ پاکستان کے بالقابل) اور ڈینٹل ہیںتال کے سامنے واقع ہے۔

پاکستان کے باتھا، س) اورو س بیان کے مصاب کہ درویش صابر "مقبرہ شخ سرخ" کے درویش صابر "مقبرہ شخ سرخ" کی درویش صابر "مقبرہ نادر آباو میں قدھار ہے 35 میل کے فاصلے پرواقع ہے۔ ' (خیال رہ کہ یہیں افغانوں کا تاریخی اجتماع ہوا تھا جہاں احمد خاں کو سردار اعلیٰ متخب کیا گیا تھا) صابر شاہ کا اصل نام '' شاہنامہ احمد یہ' میں نظام الدین عشرت نے رضا شاہ تحریر کیا ہے صابر شاہ ان کا صوفیانہ نام تھا۔ نقوش لا ہور نمبر صفحہ 92 میں درج ہے کہ صابر شاہ نیم مجذوب درویش تھا لا ہور اس کا آبائی وطن تھا اس کا دادا جس کا نام یا غالبًا لقب استا حلال خور تھا کا بل میں گھوڑوں کے امراض کا طبیب تھا اس نے بعد اذاں دنیا ترک کر کے درویش اختیار کر لی گھوڑوں کے درویش اختیار کر لی اس کے زہد وا تھا کی بنا پر اے لوگ عزت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے اس کا لڑکا یعنی صابر شاہ کا باپ حسین شاہ بھی فقیر تھا صابر شاہ نے اس ماحول میں پرورش پائی اس پر سکر غالب تھا نادر ماہ کی زندگی ہی میں اس کی ملاقات احمد شاہ سے حضرت امام رضا رضی اللہ عنہ کے صاحبزاد ہے حضرت سلطان ابوالحس علی کے دو مد مشہد میں ہوئی۔'

#### احدخال سے احدثاہ در دورال

اس تاریخی جرگہ میں احمد خال کو افغان سرداروں نے اپنا سردار اعلیٰ چن لیا تو ماہر شاہ نے اپنا سردار اعلیٰ چن لیا تو ماہر شاہ نے جب بید دیکھا کہ افغانوں نے احمد خال کو سردار اعلیٰ چن لیا تو نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا زمین پرایک جبوٹا سا چبوترہ بنایا ادر احمد خال کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔

'' بیتمباری مملکت کا تخت شابی ہے' ''اس طرح احمد خال احمد شاہ بن میا۔ اس کے بعد صابر شاہ '' نے احمد شاہ سے کہا

"ابتم باوشاه دُر دوران مو-"

احد شاہ نے اس خطاب میں تعوزی می ترمیم کی اور وُر دورال کی بجائے در درال کر دیا اس دنت ہے اس کا قبیلہ درانی کے نام ہے مشہور ہو گیا۔

دوسرا تاريخي اعلان

احمد شاہ کو بادشاہ بنانے کے بعد جو دوسرا اعلان اس تاریخی اجماع میں کیا گیا وہ افغانستان کا اعلان آزادی نقا اعلان میں بید کہا گیا کہ افغانستان کا ایران سے سیای تعلق منقطع کر دیا گیا ہے اب بیرآزاد وخود مختار مملکت ہے اور اس کا اپنا ایک بادشاہ بھی ہے تمام قبائل نے اس فیصلے بھی کی پر جوش تائید وجمایت کی کسی نے مخالفت نہ کی۔



# احمد شاہ کی فتح قندھار

بادشاہ بننے کے بعد احمد شاہ نے قد معار پر جلد از جلد قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہرات پر قبضہ کرنے کا خیال فی الحال اس نے ول سے نکال دیا۔"فرح" کے قریب چند ہزار ایرانیوں نے فوج نے اس کی فوج کا راستہ روکنے کی کوشش کی گر افغانوں نے بڑی آسانی سے اسے چیچے دھیل دیا اس مزاحمت کو کچلنے کے بعد وہ کسی رکاوٹ کے بغیر قندھار میں داخل ہو گئے۔ احمد شاہ کی سخاوت

اجرسعید خال جو وائی لاہور محمد زکر یا خال اور وائی کائل نصیر خال کا نمائندہ تھا
تقریباً 2 کروڑ روپے کا خزانہ جس میں زر نقد اور بے خار ہیرے جواہرات اور شالیں شائل
تھیں افغان کا فظوں کی حفاظت میں بیٹزانہ لے کر قد حارا آیا بیٹزانہ 3 سواونٹوں پر لا دا گیا۔
یہ تخاکف اور خزانہ نادر شاہ کی خدمت میں بھیجا جا رہا تھا احرسعید خال قد حار میں چند ول
آرام کرنے کے لیے رکا بیٹ فتح قد حار سے ایک دل پہلے قد حارا آیا تھا۔ بیا احدشاہ کی خوش
دستی تنی اس نے اس کا مدال پر قبضہ کر لیا اور سارے کا سارا اپنی فوج کے سرداروں ،
سالاروں، اور سیابیوں نیز حکوتی عہد بداروں اور ملازموں میں تقسیم کرکے عالی طرفی اور دریا دل
کا مظاہرہ کیا۔ اس سے احمدشاہ کوسب سے بڑا فاکھ بیابنچا کہ متعددا سے قبائل جنہوں نے احمدشاہ کو سب ماہ کو غیرمہم طور پر شلیم کیا تھا اس کی فیاضی اور دریا دلی سے بہت متاثر ہوئے احمدشاہ جب
شاہ کو غیرمہم طور پر شلیم کیا تھا اس کی فیاضی اور دریا دلی سے بہت متاثر ہوئے احمدشاہ جب
قد حار میں داخل ہوا تو شہر کے اکا برین اور امراء نے اس کا استقبال شہر سے باہرنکل کر کیا۔



# احمد شاہ کی تاج ہوشی

تاج پوشی

۔ احمد شاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بادشاہت متحکم بنیادں پر قائم ہو پھی ہے اور کوئی بھی اس کا مد مقابل نہیں تو 15 جولائی 1747ء (بمطابق 18 رجب 1160ھ) کو قد معار کی ایک معجد کے اندر احمد شاہ کی تاجیوشی سادہ اور پر وقار طریقے ہے ہوئی۔شہر کے قد معار کی ایک مسجد کے اندر احمد شاہ کی تاجیوشی سادہ اور پر وقار طریقے سے ہوئی۔شہر کے مسب سے بڑے عالم نے مشمی بھر گیہوں بادشاہ کے سرے نجھاور کئے اور بیاعلان کیا کہ مسب سے بڑے ماہ کوخدا اور توم نے نتخب کیا ہے۔''

احمد خال نے تاجیوشی کی رسم کے بعد با قاعدہ طور پر ''شاہ'' کا خطاب اپنے لیے استعال کیا ''در دران' پہلے سے استعال ہور ہا تھا اب اسے احمد شاہ درانی کے لقب سے یاد کیا جائے۔ جانے لگا اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ آئندہ اس کے قبیلے کو ابدالی کی بجائے درانی کہا جائے۔

جیما کر معمول تھا کہ تخت نشینی اور تاجیوشی کے بعد نے بادشاہ کا نیا سکہ جاری کیا جاتا تھا لہٰذا احمد شاہ درانی نے بھی نیا سکہ جاری کیا جس پر بیرقم تھا۔
جاتا تھا لہٰذا احمد شاہ درانی نے بھی نیا سکہ جادی کیا جس پر بیرقم تھا۔

مم شد از قادر بے چون با حمد بادشاہ
سکہ زن برسیم و زر از اوج ما تا بماہ

شائی فرامین پر احمد شاہ درائی کی جومبر شبت کی جاتی وہ یہ تھی۔
انگام لللہ یا فارج، احمد شاہ در دراں
اس مبر کے آخر میں ایک طاوس کی تصویر منقش تھی اس کی مہری انگشتری ایک
کرے کی طرح تھی۔

# احمد شاه كالنظام سلطنت و بالبسال

انتظام سلطنت

احد شاہ نے شاہ ولی بمزئی کو اشرف الوزراء کا خطاب دیا اور دزارت اعظمیٰ کا منصب جلیلہ سونیا سردار جان خال المشہور جہان خال کو سید سالار اور وزیر جنگ بنایا۔ سید سالار کا عہدہ کما تڈر انچیف کے برابر تھا شاہ پند خال کو امیر لشکر مقرر گیا ان کے علاوہ کی سرداروں کو اعلیٰ مناصب دیے گئے۔

احدشاه كي اندروني بإليسيال

احد شاہ یہ جانا تھا کہ اس نے ایک جنگ جو اور خود مختار قوم کے اندر بادشاہت قائم کی ہے لہذا اے مشخص بھی کرنا ہے احمد شاہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس قوم نے نادر شاہ ک الماعت رضا کا رانہ طور پڑئیں کی تھی اب یہی قوم اپنے بی ہم قوم کو بادشاہت جیسے بلند مرتبہ پر فائز دیکھ کر کیسے خوش رہ سکتی ہے احمد شاہ افغانی تھا اور اس کی ساری زندگی افغانوں کے درمیان گزری تھی وہ جانا تھا کہ افغان سرداروں کو قبائل حقوق کا مسئلہ در چیش ہے لبندا اس نے طے کیا کہ ان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے گا۔ اور قبائل پر حکومت براہ راست مہیں بلکہ ان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے گا۔ اور قبائل پر حکومت براہ راست مہیں بلکہ ان کے مرداروں کے ذریعے کرے گا چنانچہ اس نے قبائل کی آزادی اور خود مختاری ان کے مرداروں کی مختی میں قائم رکمی سرداروں کا کام یہ تھا ان کے علاقوں سے جو تعداد سیاہ کی مقرر کی گئی تھی اے ضرورت کے وقت چیش کریں اس کے عوض مرکزی حکومت محصوص اور معین تم اوا کرتی تھی اے ضرورت کے وقت چیش کریں اس کے عوض مرکزی حکومت محصوص اور معین تم اوا کرتی تھی۔ اجد شاہ یہ بھی جانا تھا کہ اس کی حاکمیت ، بالادی اور بادشاہت کا اختصار اس امر پر بھی ہے کہ اسے اپنے قبیلے کا مخلصانہ سرگرم اور وفادارانہ تعاون حاصل ہوا اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اہم مناصب پر فائز کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اس

دوسرے قبائل کونظر انداز کر دیااس نے دوسرے دوسرے قبائل کے ساتھ بھی اچھا یرتاؤ کیا۔ فوج میں اضافہ

احمد شاہ اپن حکومت کے استحکام کے جو پالیسیاں اختیار کیں دہ پورے طور پر کامیاب رہیں اس نے افغان قبائل کو اپنا مطبع بنا لیاس نے فوج میں بحرتی کے لیے تا تا بندھا رہتا بہت کم عرصہ میں اس کی فوج کی تعداد 40 ہزار ہو گئی بیے ذیادہ تر ابدالی اور عکوئی قبائل کے مختلف خاندانوں اور کنوں کے نتھ ان میں مختصری تعداد قراب شوں کی بھی تھی جو اپنی بوری آب و تاب کے ساتھ نتھے۔

دوسرے ممالک کی حالت

اس وقت حالت سيتمى كه ايران كا آفتاب اقبال نادر شاه كى موت سے غروب ہو
على نادر شاه نے عظیم ہندى اور از بك حكومت كو پاره پاره كر دیا اب ان میں سكت نہیں رہی
عنی جنگجو بلوچ بعى اس نے بچل دیئے تھے برصغیر طوا نف الملو كى كا شكار تھا پڑوى ممالك كى
ابتر حالت نے احمد شاه كى حكومت كے فروغ میں آسانی پیدا كر دى۔



# احمد شاہ کی ابتدائی فتوحات

نصيرخال کي وعده خلافيال

اجر شاہ جاہتا تھا کہ مختف اصلاع کو ملا کر ایک سیاس دورت میں تہدیل کردے

اس وقت افغانستان نام کا کوئی ملک موجود نہیں تھا اس خواہش کی شخیل کے لیے اس نے

خرنی اور کابل فتح کرنے کا فیملہ کیا اس وقت کابل کا گورز نصیر خال تھا نصیر خال کو احمد شاہ

نے قید ہے رہا کر کے دوبارہ کابل کا گورز بنا دیا یہ نادر شاہ کے دور میں بھی کابل کا گورز تھا

اس نے اپنے بڑے لڑکے کو احمد شاہ کے پاس بطور ریز غال رکھا اور اپنی بٹی کی شادی احمد شاہ

کے ساتھ کر دی یہ فخص محس کش اوراحیان ناشناس تھا یہ کابل آتے ہی پشاور روانہ ہوگیا اور
احمد شاہ کے خلاف فوج جمع کرنے لگا اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ حکومت ہند کا باجگر ار

اور تابع ہے احمد شاہ اور اس کی حکومت سے اس کا کوئی واسط نہیں اس احسان فراموش فخص

نے احمد شاہ سے یہ طے کیا تھا کہ اسے 5 لاکھ روپیہ ادا کرے گا اس وعدہ سے بھی نصیر خال

مخرف ہوگیا۔

فتخ غزنی

ا پی حکومت کے آغاز میں احمد شاہ ان سرگرمیوں کامتحمل نہیں ہوسکتا تھا اس نے ایک تفکر نعیر خال کی سرکوئی کے گورز نصیر خال ایک تفکر نعیر خال کی سرکوئی کے گورز نصیر خال نے مزاحمت کی اسے فکست ہوئی غزنی پر احمد شاہ کا قبضہ ہوگیا۔
فنتح کا بل

ایک طرف نصیر خال مغل شہنشاہ سے وفاداری کا اعلان کر رہا تھا۔ اور از بک اور ہڑ قبال کی ایمان کر رہا تھا۔ اور از بک اور ہڑ میں بعرتی کرنے لگا۔ دوسری طرف احمد شاہ نے افغان

سرداروں کو وحدت ملی کے نام پر متحد ہونے کی دعوت دی اس نے کابل کے افغانوں کو بھی دعوت اتحاد دی انہوں نے واضح طور پر اس سے تعادن کرنے کا فیصلہ کر لیا کابل کے افغانوں نے کہا کہ یہ کیے ممکن ہے کہ ہم مغلوں کے لیے افغانوں سے لڑیں اس طرح اجم شاہ اور افغان سردار متحد ہو گئے۔ احمد شاہ نے افغانوں سے بید وعدہ کیا کہ ان کے اقتدار پر کوئی حرف نہیں آئے گا کہی احمد شاہ کی پالیسی تھی۔ لہذا احمد شاہ کا بل بی واقع ہو گیا نمیر خال ہو گیا نمیر خال کی تعنیم خال کے قادار افغان سردار کو گورز کابل مقرد کیا نصیر خال کی بوی کے ساتھ ہو گیا۔ احمد شاہ کی بوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا اس کا اعزاز واکرام برقرار رکھا گیا۔

فنتح يثناور

احمد شاہ نے نصیر خال کوسبق سکھانے کے لیے سردار جہان خال کو پناور روائد کیا سردار جہان خال ہے نیار کیا سی سکھانے کے لیے سردار جہان خال ہی وہال ہی گئے گیا۔ اللی پناور نے بھی احمد شاہ کی حمایت و تائید کی جس پرنصیر خال دریائے سندھ کے مشرق میں چلا گیا اور چھ جرارہ میں پناہ لی احمد شاہ پناور میں داخل ہوا تو اس کا زبردست خیر مقدم کیا گیا یوسف زئی اور خنک قبائل کے سردار اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اطاعت اور فاداری کا اظہار کیا دیگر قبائل کے سردار بھی حاضر ہوئے اور وفاداری کا اعلان کیا احمد شاہ فاداری کا اظہار کیا دیگر قبائل کے سردار بھی حاضر ہوئے اور وفاداری کا اعلان کیا احمد شاہ فاداری کا اعلان کیا احمد شاہ نے ان کو انعام واکرام کے ساتھ رخصت کیا۔

احمد شاہ نے سردار جہان خال کو تکم دیا کہ نصیر خال کو تلاش کرے احمد شاہ کواطلاع ملی کہ نصیر خال پنجاب پہنچ عمیا ہے۔



### احمر شاه كوحمله كي وعوت

پنجاب کی سیاسی صورت حال

نادر شاہ کی فتح وہلی ہے مغل حکومت مزید کمزور اور کھو کھلی ہو گئی زکریا خال 1726ء تا 1745ء تک گورز پنجاب رہااس کا اصل نام حقیقی خال تھا یہ نادر شاہ کے حملہ کے زمانے میں اس کے ساتھ لاہور سے دہلی تک گیا کم جولائی 1745ء کو زکر یا خال کی لاہور میں وفات ہوگئی اس وفت اس کے دونوں میٹے سیجیٰ خال ادر شاہنواز دہلی میں تھے۔ نقوش لا ہور غیرصفحہ 91 میں ہے کہ شاہ نواز باپ کی زندگی میں جالندھر دوآ بہ کا حاکم تھا اسے ہپ کی وفات کی خبر ملی تو وہ 21 نومبر 1745ء کو بیگم بورہ آ گیا اس دوران کیجیٰ خال نے دبلی ے لاہور آ کر حکومت پر قبضہ کر لیا۔ دونوں بھائیوں کو والدکی وفات کی خبر ملی تو دونواں بنجاب روانه ہوئے مغل شہنشاہ محمد شاہ کا بیدارادہ تھا کہ وہ وزیرِا لملک قمر الدین خاں کو پنجاب اور ملتان کا گورنر بنائے چنانچہ اس نے قمر الدین خال کو گورنر پنجاب اور ملتان بنایا اور اے یہ اختیار دیا کہ وہ لیجی خال کو لا ہور میں اور شاہنواز خال کو ملتان میں نائب بنا لیے۔ میجه عرصه بعد یجی نے باپ کی جائیداد اور واگز ارکر والی کیونکه مغل حکومت کا بد وستور تھا کہ جب کوئی منصبدار فوت ہو جاتا تو اس کی جائیداد بین سرکار ضبط ہو جاتی تھی چنانچ اليا بى موايكىٰ خال نے باپ كى جائداد من سے شاہنواز اور مير باقى كو حصه نه ديا-1746 وكوشا بنواز لا بورآيا اور حصه طلب كيا محريجي خال في انكاركر ويا چنانچه غانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 17 مارچ 1746ء کو بیچیٰ خال کی فوج کو بخکست ہو گئی 21 مار ی کو شاہنواز شہر میں داخل ہوا شاہنواز نے اینے بھائی کونظر بند کر دیا فتح کے باوجود وہ ڈرا ہوا تھا سیونکہ یجیٰ خال وزیر اعظم کا داماد تھا وزیراعظم قمر الدین خال نے شاہنواز کو پیجی خال کی

ر ہائی کے لیے کہالیکن ٹاہنواز نے پنجاب کی گورنری طلب کی اس پر قمر الدین نے لاہور کی طرف بیش قدمی کی۔

#### احمد شاہ کوحملہ کی وعوت

جب شاہنواز خال کو قر الدین خال کی پیش قدمی کاعلم ہوا تو وہ تحت گھراگیا اس نے سوچا کہ کسی غیر ملکی کو مدد کے لیے دعوت ویٹی چاہیے چنانچہ اس کی نظر احمد شاہ پڑی اس زمانے میں میں احمد شاہ کابل میں تھا اس نے آدینہ بیگ سے مشورہ کیا آوینہ بیگ نے اس شجویز کی حمایت کی چنانچہ اس نے ایک سفیر (تاریخ لاہور میں کنہیالعل نے سفیر کا نام محمد تیم میں کہا تام محمد تیم میں کا نام محمد تیم کا نام محمد تیم کی خال کرنے خال کا میں میں احمد شاہ کو حملہ کرنے خال لکھا ہے ) کو اپنا نامہ دے کر احمد شاہ کی خدمت میں بھیجا اس نے احمد شاہ کو حملہ کرنے کی دعوت کے بدلے وزارت اعظمٰی کی شرط رکھی۔

#### عبد نامه کی تیاری

جب شاہنواز کا سفیر احمد شاہ کے پاس پہنچا تو نامہ پا کر احمد شاہ نے سجدہ شکر ادا کر کی ہے ہے۔ کر احمد شاہ میں ہے کی کی بیا کی کے لیے غیر متو تع تھی اس نے عبد نامہ تیار کرایا جس میں بید درج تھا کہ شاہنواز کو وزارت اعظمٰی ملے گی۔ اس پر احمد شاہ نے تائیدی وستخط کے اور اپنے معتمد حاص بغرا خال یو پلزئی کو لاہور بھیجا۔

#### راز فاش

آدید بیک نے وزیراعظم قرالدین خال کو خط لکھا جس میں احد شاہ اور شاہنواز کی خط و کتابت کی پوری تفصیل لکھی اور شاہنواز کو گرفتار کرنے کی اجازت جاہی۔

#### قمر الدين كي موشياري

شاہنواز نے محد نعیم خال کو شہنشاہ دیلی کی خدمت میں معذرت کے لیے بھیجا ہوا تھا محر نعیم اس دقت دہلی میں تھا جب آ دینہ بیک کا خط قمر الدین کو ملا اس نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے شاہنواز کی معذرت قبول کر لی اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے خط بھی لکھا۔

شاہنواز کی دھوکے بازی

قمر الدین کے خط نے سارا نقشہ ہی پلٹ دیا جو مقاصد قمر الدین اس خط سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس نے کر لیے شاہنواز اس خط کو پاکرخوشی کے مارے بھول گیا اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا احمد شاہ سے جو بات چیت وہ کر چکا تھا اس نے اسے نظر انداز کردیا اس طرح اس نے احمد شاہ کے ساتھ دھوکا کیا۔



# احمد شاہ کی پہلی فتح لا ہور

#### احمد شاہ کی ہندوستان روائگی

احمد شاہ اس صورت حال ہے لاعلم تھا اس نے اپنی تیاریاں کھل کیں اور افغانوں
کی ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر جو مختلف قبیلوں پر مشمل تھی ۔ دیمبر 1747ء کو پشاور
ہے باہر نکلا آنند رام نے اپنی ' تاریخ آنند رام' میں احمد شاہ کی فوج کی تعداد 25 ہزار سوار
بتائی ہے جبکہ عبدالکریم نے اپنی کتاب ' بیان واقعی'' میں 12 ہزار سے زائد تعداد بیان کی
ہے جبکہ سر جودو ناتھ سرکار نے "The fall of Mughal Empire" میں 18 ہزار عداد بیان کی ہے کہیالعل نے '' تاریخ لاہور'' میں تعداد 25 ہزار کھی ہے۔ نقوش لاہور نمبر تعداد بیان کی ہے کہیالعل نے '' تاریخ لاہور'' میں تعداد 25 ہزار کھی ہے۔ نقوش لاہور نمبر میں تعداد 18 ہزار کھی ہے احمد شاہ نے دریائے سندھ کشتیوں کے بل پر پارکیا ایک میں بوسف زئی سیاہ اس سے ل گئی۔

#### شاہنواز کے دھوکے کی اطلاع

احمد شاہ کا سفیر بغرا خاں اس مقام پر اس سے آباد اور اسے صورت حال کی تبدیلی کے متعلق بتایا لیکن احمد شاہ نے تبدیل شدہ صور تحال کی پر واہ نہ کی اس کی فوج جہلم کی طرف برحمی اور قلعہ ربتاس پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا۔

#### صابرشاهٔ کی لا ہور آید

رہتاں ہے احمد شاہ نے اپنے ہیر و مرشد صابر شاہ کومحمہ یار خال ضرب باشی (دارالضرب بینی نکسال کا اعلیٰ افسر ) کے ہمراہ لا ہور بھیجالا ہور آ کر صابر شاہ ؓ نے مفتی عبداللہ کے گھر تیام کیا۔

صابرشاہ اورشاہنواز کے مابین مکالمہ

صابر شاہ "کے آنے کی اطلاع شاہنواز کو کمی تو اس نے بلا بھیجا تاریخ لاہور میں کنہیالعل نے بلا بھیجا تاریخ لاہور میں کنہیالعل نے لکھا ہے کہ "صابر شاہ نے شاہنواز کو نہ جھک کر سلام کیا اور نہ آ داب بجا لایا" دونوں کے درمیان گفتگو یوں ہوئی۔

شاہ نواز: " کہے ہارے بھائی احمد شاہ کا کیا حال ہے؟"

صابر شاہ: وہ افغانستان اور خراسان کا بادشاہ ہے اور ہندوستان فتح کرنے کا عزم رکھتا ہے ماہر شاہ: وہ افغانستان اور خراسان کا بادشاہ ہے اور ہندوستان فتح کرنے کا عزم رکھتا ہے تہماری حیثیت صرف ایک صوبدگا کار فرز کی ہے۔ جوصرف ایک صوبہ کا کار فریا ہے تو آزاد نہیں ایک دوسرے شخص کے ملازم اور خادم ہو تہمیں اپنے منہ سے برائ ہو آزاد نہیں ایک دوسرے شخص کے ملازم اور خادم ہو تہمیں اپنے منہ سے برائد کا فریا ہے ہوگی (بحوالہ 'عبرت نامہ' مصنف علی الدین)

صابرشاه كى شبادت

منقتگوس کر شاہنواز سخت غصے میں آ گیا اس نے صابر شاہ کو بخشی عصمت اللہ کے حوالے کر دیا بخشی عصمت اللہ کے حوالے کر دیا بخشی نے صابر شاہ کو شہید کر دیا نقوش لا ہورنمبر کے مطابق ان کے گلے میں پکھلی ہوئی جاندی ڈالی گئی جس سے ان کی وفات ہوگئی شاہنواز خال نے ان کی لاش ہے گور وکفن پیکوا دی جے بعدازاں افغانوں نے شاہی مسجد کے عقب میں فن کیا۔

احدشاه كواطلاع

احد شاہ کو صابر شاہ کی شہادت کی خبر لمی تو فوراً لا ہورکی طرف بڑھا مجرات سے گزرتے ہوئے اس نے سلطان مقرب خال راولینڈی کے ایک معکھر کو اس سلع کا کارفر ما کشلیم کرلیا مقرب خال نے 1741ء میں یہال مشکلم حکومت قائم کررکھی تھی۔

احمدشاه كي لاجورآ مد

احد شاہ نے سوہرہ کے مقام پر دریائے چناب عبور کیا تیزی کے ساتھ راوی کے دائیں کنارے بہ مقام شاہرہ 8 جنوری 1748 ء (بمطابق 18 محرم 1161ء) کو پہنچا اور مقبرہ مغل شہنشاہ جہاتگیر میں تغیرا۔

شاہنواز کی تیاری

دوسری شاہنواز جنگی تیاری ہیں معردف تھا دو تو اس وقت سے جنگی تیاریوں میں معردف تھا دو تو اس وقت سے جنگی تیاریوں میں معردف تھا جب اس کو معافی نامہ طا تھا اس کا مقعد غیر ملکی تمله آدر سے لاہور کو بچانا تھا اس وقت حکومت کے وفادار اور عہد بدار زیادہ تر قید تھے اور جو باہر تھے دہ مجی منحرف ہو چکے تھے دمبر کے دوسرے ہفتے شاہنواز نے اپنے فیے شہر سے باہر نصب کئے تا کہ تیاریوں کا خود جائزہ لے سکے۔

جنگ لا ہور

10 جنوری 1748ء کو احمد شاہ کی فوج شالا مار باغ بینے گئی اور محمود ہوئی گاؤی کے شال مشرقی میدان میں نیے نصب کر لیے۔ دومری طرف شاہنواز بھی کھمل تیاریاں کیے ہوئے تھا اس نے دومقامات پر کمک کا انتظام کر رکھاتھا۔

ایک مقام حفرت ایشال کے قلعہ علی تھا جہال 10 ہرار سوار اور 5 ہزار تھنگی تیار سے خواجہ عصمت اللہ خال اس کا کماغر رتھا دوسرا مقام شاہ بملوال کی درگاہ اور پرویز آباد کے تھے خواجہ عصمت اللہ خال اس کا کماغر رتھا دوسرا مقام شاہ بملوال کی درگاہ اور پرویز آباد کے قریب تھا یہال 5 ہزار سوار اور بہت ہے برقد ازلیجن بیگ کی قیادت میں تیار ہے۔ شاہنواز نے تصور کے جنبی خال کو درائی فوج کا مقابلہ کرنے کا تھم دیا لیکن جنبی خال اس میں اس کے ماتھ ہوری فوج اور جنگی ساز وسامان بھی لے گیا۔

شاہنواز کی قید میں تنے رہا ہو چکے تنے انہوں نے ایک وفد احد شاہ کی خدمت میں بھیجا تا کہ الل لاہور کی جائے تھے انہوں نے ایک یزرگ حاتی محد سعید لاہوری کی خدمت میں معلم حاصر دی " (بحوالہ تاریخ لاہور ۔ کتبیالال)

احمد شاہ نے اپنے افسروں کو تھم دیا کہ شہر کی تفاظت کریں اور کوئی سپاہی شہر کے اعدر داخل نہ ہو۔

#### مال غنيمت

اس فتح کے نتیج میں احمد شاہ کو بے حساب مال نتیمت طاشہر کی طرف سے نذرانہ، شاہنواز اور اس کے خاندان کا بیش شفقت خال کو ان کا تحویل دار مقرر کیا، شہر میں جننے محموزے اور اونٹ تتے سب قبضہ میں لے لیے محمد جنہیں نوج کو استعال کے لیے دے دیا میا ایک ملکے تعلیم توب خانے کا بھی احمد شاہ کی فوج میں اضافے ہوگیا۔

مقامى حكومت كاقيام

احد شاہ نے لاہور میں 5 ہفتے قیام کیا نفوش لا ہور نمبر کے مطابق تقریباً ایک ماہ بیٹم پور میں شاہ ایک ماہ بیٹم پور میں شام ایک مقامی حکومت تفکیل دی جس کا سربراہ جنبی خال کو مقرر کیا میر موسی کو دار اور لکھیت رائے کو دیوان (چیف سیکرٹری) مقرر کیا۔

اس دوران راجہ جنول، راجہ باہو اور شالی کوہتان کی دوسری ریاستوں نے وکیل بھیج کر اطاعت کا اظہار کیا بنجاب کے سربرآ در دہ زمیندار اور سردار بھی احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس موقع پراحمد شاہ نے ایک سکہ جاری کیا۔



## احد شاہ کی ناکامی

احمدشاه كاسر مندير قبضه

جہی خال کو گورز لاہور بنانے کے بعد 19 فروری 1748 و کو احر شاہ مقل فرج سے نیٹنے کے لیے لاہور سے روانہ ہوا احمد شاہ نے یہ چال چلی کہ فرمان جاری کیا کہ جو ہندوستانی بھی فوج کے اردگرد گھومتا نظر آئے اسے آل کر دیا جائے چنا نچہ احمد شاہ کی روا گی خفیہ رہی معلوں کا بہت بڑا فرانہ اور سازو مناہ نے رہی مجلور پنج کر اسے اطلاع ملی کہ قلعہ سرہند میں معلوں کا بہت بڑا فرانہ اور سازو سامان ہے تو اس نے سرہند کے فوجدار علی محمد خال روہ یلہ کو خط لکھا کہ وہ اطاعت کرلے تو اسے ہندوستان کا وزیر بنا دیا جائے گا علی محمد خال روہ یلہ کو خط لکھا کہ وہ اطاعت کرلے تو اسے ہندوستان کا وزیر بنا دیا جائے گا علی محمد خال رہی ہے مور کیا اور سرہند کی طرف برحا۔ 2 ماری قلعہ سرہند پر جا پہنچا قر الدین نے بیاں ایک ہزار ساہیوں کا وستہ مقرر کیا تھا وہ احمد ماری قوج کا مقابلہ نہ کر سکا مجوراً انہوں نے قلعہ کے وروازے احمد شاہ کی فوج کے لیے مارا فرزانہ قبضے میں کر لیا گیا اس طرح سرہند پر احمد شاہ کی فوج کے لیے سارا فرزانہ قبضے میں کر لیا گیا اس طرح سرہند پر احمد شاہ کی فوج کے لیے سارا فرزانہ لاہور بھیج ویا تا کہ والی کا قبضہ ہوگیا احمد شاہ نوج کو بلکا پھلکا رکھنے کے لیے سارا فرزانہ لاہور بھیج ویا تا کہ والی کے وقت اسے شاہ نے فوج کو بلکا پھلکا رکھنے کے لیے سارا فرزانہ لاہور بھیج ویا تا کہ والیس کے وقت اسے شاہ بیا جائے۔

مان بور کی لڑائی

3 ارج 1748 ء كومنل ولى عهد شفراده احد الى فوج كير سربندكى طرف بردها اور تصب مان بور من تقريباً 1748 ء كومنل ولى عهد شفراده احد الى فوج كير سربند تصب مان بور من تقريباً 10 ميل كے فاصلے پر جماؤنى بنائى دوسرى جانب احد شاہ نے سربند كے باغات من اپنے مور بے قائم كئے تقريباً 5 ميل آئے جاكر خند قيس كھو ديں ان خند توں كا مان بور سے فاصل تقريباً 5 ميل تھا۔

احد شاہ کے پاس آیک بھاری توپ اور باتی جھوٹی چھوٹی تو پیس تھیں جبکہ مغلول کے پاس بھاری توپ اور اسلحہ تھا کیکن حوصلہ نہیں تھا جس جگہ پر احمد شاہ کے مور ہے تھے وہ پوزیش مغلوں کے مقابلے میں مشحکم تھی پانی واناج کی فراہمی میں کوئی دشواری نہتی جبکہ غل فوج کو پانی و اناج کی کی کا سامنا کرتا پڑا احمد شاہ نے جھوٹے جھوٹے دستے بھیجے جنہوں نے جھاپے مار مار کر مغلوں کو پریشان کیا کوئی بڑی لڑائی نہ ہوئی آخر کار احمد شاہ نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو مارچ کو احمد شاہ نے اپنی واحد بھاری توپ سے سے مغلوں کے خیموں پر آگ برسانی شروع کردی جس سے مغل سپاہی بڑی تعداد میں ہلاک ہو گئے جس بر تمر الدین نے پوری قوت سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا عام حملے کے لیے جعد کادن رکھا گیا۔

الدین نے پوری قوت سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا عام حملے کے لیے جعد کادن رکھا گیا۔
مغل فوج 5 ڈویڑ نوں میں تقسیم کی گئی سالار فوج قمر الدین تھا فوج کی ترتیب

يون تقى:

1- ابوالمنصور خال صفدر جنگ میندگی رہنمائی کر رہا تھا اس کی قیادت میں ایرانی سپاہی تھے۔

2۔ قلب کی کمان شنرادہ احمد کے ہاتھ تھی سید صلابت خان اور دلاور خال اس کے

معاون شھے۔

3۔ بایاں بازوراجہ ایشری نے سنجالا۔ اس کے ماتحت راجبوت سیاہ تھی جو ہندوستان کے راجاؤں کی سرکردگی میں تھی۔

4- عقب کی فوج کی کمان سابق گورز کابل نصیر خال کرر یا تھا۔

5۔ سپدسالار قمر الدین کی فوج ترک سپاہیوں میں مشمل تھی جس میں اس کے بیٹوں میں جم الدین خال، فخر الدین خال، اورصدر الدین نیز احمد زبان خال طالب جگ اور آوینہ بیک کی فوج بھی شامل تھی اس کی سالاری قمر الدین کے بڑے بیٹے میرمعین الدین خال (میرمنو) کے ہاتھ تھی۔ بیٹے میرمعین الدین خال (میرمنو) کے ہاتھ تھی۔

قمرالدين كي وفات

مبح آتھ ہے کے قریب احد شاہ کی فوج نے گولہ باری شروع کی صبح 9 اور 10 کے درمیان کا وقت تھا کہ قر الدین نماز جاشت سے فارغ ہو کر اوراد وظائف میں مصروف

تھا کہ ایک اس کے خیمے پر گرا جس سے قمر الدین شدید زخمی ہو گیا جس سے وہیں اس کی وفات ہو گئی۔

#### ميرمنو کی دليری

میر منو نے باب کی وفات کے بعد فوج کی کمان اپنے ہاتھ لے لی اور تمام سرداروں کو بلایا ان کے سامنے ایک مختصری تقریر کی اور پھر درانی فوجوں کا سیلاب رد کئے کے سامنے ایک مختصری تقریر کی اور پھر درانی فوجوں کا سیلاب رد کئے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا (بحوالہ تذکرہ آنٹدرام) قمر الدین کی ہلاکت کی خبر احمد شاہ کول گئی اس نے اپنا رخ میرمنو کی طرف موڑ کر اس پر پے در پے حملے کیے لیکن میرمنو نے حملے کا بیاری سے روکا اپنی جگہ ہے ایک اپنے بھی نہ ہلا۔

#### راجپوتوں کا فرار

راجیوت جو داجہ ایشری کی ماتختی میں الر رہے تھے زعفرانی لباس میں ملبوس ہوکر میدان جنگ میں اترے احمد شاہ نے ان کے مقابلے میں 2 ہزار افغان اور 2 سو ناقہ سوار بھیجے انہوں نے خود کو دو ڈو پڑنوں میں تقتیم کر کے کیے بعد دیگر مے طوفانی حملے کے راجیوتوں کی تکوار ان حملوں میں ناکارہ تابت ہوئی جس سے راجیوت بڑی تعداد میں مرنے لگے راجہ ایشری اور راجیوت فوج کے حواس جاتے رہے راجیوتوں نے فرار ہونے میں عافیت مجی۔

## صفدر جنگ کی دلیری

راجیوتوں کے فراد کے بعد احمد شاہ نے قلب جہاں شنرادہ احمد تھا اس پر دہاؤ ڈالا اور میر منو پر اپنا دہاؤ مزید بر حایا ۔ زبردست جنگ ہوئی دونوں فریقوں کے بے شار سابی کام آئے افغان نوج غالب آئی گئی یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اب مغل فوج محکست کھایا بی بیائتی ہے میر منو نے پھر دلیری کا مظاہرہ کیا اور افغانیوں کے بروحتے ہوئے قدم روک لیے بنگ کی قسمت کا فیصلہ ہونے بی والا تھا کہ ایو المعمور خان صغدر جنگ کمک لے کر آیا اس بنگ کی قسمت کا فیصلہ ہونے بی والا تھا کہ ایو المعمور خان صغدر جنگ کمک لے کر آیا اس فرآئے آئے بی جنگ کا پانسہ پلٹ دیا اس نے افغانوں کے بیار کو جو شاہ پند خان کی ہاتحق میں تھا بیجھے دھیل دیا احمد شاہ نے ایک ڈویون افغان ساہیوں اور ناقہ سواروں کی فوج کو معدر جنگ جو ہا

تھی پر سوار تھا اس نے ایک ہزار سات سو ایرانی سپاہیوں کو پا بیادہ جنگ کرنے کا تھم دیا ایرانی فوجوں نے ایک ہی جلے بیس بے شار افغانیوں کوئل کر دیا اور ان کے بہت سے اونٹ قبضے کر لیے افغانی فوجی فرار ہو گئے احمد شاہ نے ایک اور لشکر بھیج کر اپنے اونٹ چیٹرانے کا تھم دیا جو ایرانی فوج کی آتش بازی کا مقابلہ نہ کر سکے اور فرار ہو گئے ۔ صفدر جنگ کو جب یہ معلوم ہوا کہ میر منو اور شہزادہ احمد کی طرف افغانوں کا دباؤ بڑھ رہا تو وہ فورا ان کی مدد کے لیے لیکا اس نے افغانوں پر آگ برسائی اور قبل و عارت شروع کر دی۔

افغانوں کی بدشمتی

اس نازک موقع پر افغانوں کو ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ان کے بارود خانے میں آگ لگ گئی۔جس نے بہت تاہی پھیلائی ایک ہزار سپاہی جاں بخق ہوگئی۔

احد شاہ کی تدبیر

اس افرا تفری میں افغان فوج فرار ہوگئ احمد شاہ نے حالات کا جائزہ لیا اس نے ایک طرف سر ہند کی طرف بہائی کی اور ووسری طرف مان پور اور سر ہند کے درمیان ایک گرحی پر قبضہ کیا اور مغلیہ فوج پر فائرنگ کی اور اس کی چیش قدمی روکی رات کی تاریکی میں احمد شاہ سر ہند بہنچا اور وہی سے افغانستان جانے کی تیاری کرنے لگا کیونکہ قندھار میں اس کے جینے لقمان خال نے بغاوت کر دی تھی۔

احمد شاہ نے محمد تنی خال کوسفیر بنا کرشنرادہ احمد کے پال صلح کی شرائط کے لیے بھیجالیکن شنرادہ احمد اور میر منو نے صلح سے انکار کر دیا یہ وراصل احمد شاہ کی چال تنی کیونکہ وہ مغلوں کو مصروف رکھ کر اپنا خزانہ اور ساز و سامان بہ حفاظت انغانستان لے جانا چاہتا تھا۔17 مارچ کو افغانوں کی اس فوج نے جومغلوں کے حملوں کو روکے ہوئے تنی وہ بھی غایب ہوگئی اس سے قبل مغل فوج کا پیچھا کرتے افغان فوج لدھیانہ پہنچ کر شلح پار کر کے لاہور کی طرف بوجوری تھی۔

د بوان تکھیت کا کردار

خوش ونت رائے نے لکھا ہے کہ لاہور پانی کر احمد شاہ نے دیوان لکھیت رائے کو لکھا کہ وہ است لاہور پر قابض ہو کر جنگ جاری رکھنے کا موقع دے لکھیت رائے نے

جواب دیا کہ شاہی فوجیں لاہور میں موجود ہیں اگر آپ میں ہمت ہے تو ان سے لؤ کر قوت کے زور پر لاہور حاصل کر کیجے۔

یہ بات احمد شاہ کے لیے ناممکن تھی لہٰذا احمد شاہ افغانستان واہیں چلا گیا۔ تاریخ احمد شاہی میں لکھا ہے کہ یہ بیان تاریخی طور پرمتند نہیں کیونکہ اس وقت تک شاہی فوجیس لا ہورنہیں پینجی تھیں وہ ایک ماہ بعد 23 رہے الثانی کو پہنچیں۔

میری رائے میں ہوسکتا ہے کہ دیوان تکھیت رائے کو احمد شاہ کی پہائی کاعلم ہو
گیا ہواور اس نے ہوا کا رخ بدلتے دیکھ کر اپنی وفاداری بھی تبدیل کر لی۔ اگر چہ خل فوج
ایک ماہ بعد لاہور آئی لیکن دیوان تکھیت رائے نے لاہور کی فوج کومخل فوج کہ کرمغلوں
سے وفاداری کا جُوت دیا اور احمد شاہ سے غداری کا۔ دومری بات یہ کہ احمد شاہ تکھیت رائے
کی بجائے اینے وفادار گورز لاہورجلی خال کولکھتا۔



## لقمان خال کی بغاوت

احركي فندهارآ مد

لقمان خال احمد شاہ کے بڑے بھائی ذوالنقار خال کا بیٹا تھا احمد شاہ نے اس سے بہت اچھا برتاؤ کیا اس نے غرنی اور کا بل جاتے وقت لقمان خال کو قندهار میں اپنا نائب بنایا احمد شاہ کو ہندوستان میں معروف جنگ و کھے کر چند سازشیوں نے سر اٹھایا انہوں نے لقمان خال کو ہندوستان میں معروف جنگ و کھے کر چند سازشیوں نے سر اٹھایا انہوں نے لقمان خال کو اکسایا کہ اپنی یا دشاہت کا اعلان کرے اور لقمان خال بھی بھی چاہتا تھا لہذا اس نے احمد شاہ کے وفاداروں کو ان کے مناصب سے ہٹا کر اپنے وفادارمقرر کر دیتے۔

جب احد شاہ قد معار پہنچا تو اس نے سب سے پہلام کام لقمان خال کی سرکولی کا کیا احد شاہ کی آمد کی اطلاع یا کر سازشی کھروں میں جیپ مسئے لقمان خال نے بعض لوگول کے ذریعے معافی یا گئی گر احمد شاہ نے اسے دو تین دن قید رکھا اور پھر جلاد کے حوالے کر دیا جس نے اس کی گردن اڑا دی۔



# احدشاه اورميرمنومين صلح

دہلی کے سیاس حالات عظیم الثان مغلیدسلطنت کی ہندوستان میں بنیادظہیر الدین باہر نے 1526ء کو ر می جب اس نے بانی بت کے میدان میں ابراہیم لودمی کو شکست دی مغل شہنشاہوں کا جائزہ حسب ذمل ہے۔ ظهيرالدين بإبر -1526t30 جايول 1555t56,1530t40 -1556t 1605 ,1605t27 ثابجهان -1627t58 ,1658t1707 بهادر شاه شاه عالم اول ۱۱ ۱۱ جباغدارشاه ,1712t13 فرت مير .1713t19 ديح الدرجات ,1719 وقع الدول .1719 ,1719t48 اورتک زیب عالمکیر آخری معنوط مخل حکران تھا اس کی وفات کے بعد اس کے بیوں میں مفل روایت کے مطابق تخت کے لیے جنگ ہوئی جس میں شغراد و معظم نے کامیابی پائی اور بہادر شاہ عالم اول کے لقب سے تخت نشین ہوا اس کے عید میں امراء کے تین کروہ ہو مجے۔

تورانی امراء ایرانی امراء ہندوستانی امراء

یہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے۔ بہادر شاہ نے راجبوتوں کے مصالحت کی کوشش کی سیوا تی کے بوتے ساہوکورہا کر دیا بہادر شاہ کی دفات کے بعداس کے بیٹوں میں بھی تخت نشینی کی جنگ ہوئی تخت جہاندار شاہ کے ہاتھ آیا بیٹ اہل وعیاش تھا اس کا وزیر ذوالفقار خال بھی امورسلطنت سے لاہواہ تھا جس سے حالات فراب ہو گئے مقیم الثان کے جیٹے فرخ سیر نے اسے مرواڈ اٹلا ادر حکومت خودسنمبال کی فرخ سیر نے تخت سید حسین علی اور سید عبداللہ کی عدد سے حاصل کیا دونوں بھا تیوں نے بعد میں فرخ سیر کوئل سید حسین علی اور سید عبداللہ کی عدد سے حاصل کیا دونوں بھا تیوں نے بعد میں فرخ سیر کوئل سید حسین علی اور سید عبداللہ کی عدد سے حاصل کیا دونوں بھا تیوں نے بعد میں اس عبد کا دوسرا کرنا تھا بھی چیز بعد میں ہندوستان پر برطانوی قبضہ کا پیش فیمہ ثابت ہوئی اس عبد کا دوسرا انم واقعہ عبدالصمد دلیر جنگ کے ہاتھوں بندہ بیرا گی کی تشت ہے سید برادران نے پہلے رفیع الدرجات کو پھر رفیع الدولہ کو تخت پر بھایا رفیع الدولہ کی موت کے بعد شہزادہ روش افتر کو تخت نشین کیا گیا اس نے عمد شاہ کا لقب اختیار کیا نظام الملک ادر سعادت خال نے سید برادران کا خاتمہ کیا اس کے عہد کا اہم نادر شاہ کے ہاتھوں دبلی کی تابی ہے محد شاہ عیش سید برادران کا خاتمہ کیا اس کے عہد کا اہم نادر شاہ کے ہاتھوں دبلی کی تابی ہے محد شاہ عیش سید برادران کا خاتمہ کیا اس کے عہد کا اہم نادر شاہ کے ہاتھوں دبلی کی تابی ہے محد شاہ عیش سید برادران کا خاتمہ کیا اس کے عہد کا اہم نادر شاہ کے ہاتھوں دبلی کی تابی ہے محد شاہ عیش

15 اپریل 1748 و کومنل شہنشاہ محد شاہ کی دفات ہوگئی اس کے بعد اس کا بیٹا شہرادہ احد تخت نظین ہوا جس نے احد شاہ کا لقب اختیار کیا اس کا زیادہ تر وقت حرم سرا بیس گزرتا تھا ہے تا اہل حکر ان ثابت ہوا جنگ کے آ داب اور انتظام سلطنت سے ناواقف تھا یہ خواجہ سراؤں کے ہاتھوں بیس کھلونا بنا ہوا تھا دوسری طرف وزیراعظم صفدر جنگ کو حکومت کے استحکام کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی اسے اسے مستقل کی فکر تھی لابدا یہ میر منو کے خلاف سازشوں بیس معروف ہو گیا میر منو بھی پنجاب بیس سکھوں کی لوث بار اور قبل و غارت سے سند یہ بیشان تھا میر منوکو یہ تو تع نہیں تھی کہ احد شاہ کے حملے کی صورت میں دبلی کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی۔

احمد شاہ کے لیے واصدراستہ

لقمان خال جیسے غدار سے نجات پانے کے بعد احمد شاہ کے لیے کوئی خطرہ باتی

نہیں رہا اس نے بہار کاموسم قند معار میں بن گزارہ اس وفت اس کے سامنے دورائے تھے۔ اول یہ کہ ہندوستان میں اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرے۔

دوم: ید که برات فرخ کرے بیاحمد شاه کا وطن تما جس پر ایرانول کا قبضه تمار

احد شاہ نے دوسرا داستہ اپنانے کی بجائے پہلا داستہ چنا اس کی وجوہات بہتیں کہ مان پور کا ہیرو میر منو افغانستان کی سرحد پر روز بروز اپنی قوت بڑھا رہا تھا اگر احمد شاہ ہرات پر حملہ کرتا تو میر منو آسانی سے پشاور پر قبضہ کر کے افغانستان پر چڑھائی کرسکا تھا اور میر نفسیر خال سابق گورز کابل سے میر منو نے یہ وعدہ کرلیا کہ وہ کابل پر قبضہ کرنے میں اس کی مدد کرے گا دونوں ال کر کابل فنج کر سکتے تھے مزید یہ کہ دہ ہرات پر قبضہ کرنے سے قبل کی مدد کرے گا دونوں ال کر کابل فنج کر سکتے تھے مزید یہ کہ دہ ہرات پر قبضہ کرنے سے قبل ہندوستان پر دوسرے مندوستان پر دوسرے حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔

احمد شاہ " کی آمد ہندوستان

1748ء کے ختم ہونے سے قبل احمد شاہ " نے پنجاب کی طرف وی قدمی شروع کی اس نے پنجاب کی طرف وی قدمی شروع کی اس نے کا اس نے پنداور کے قبائل کو تیاری کا پہلے ہی سے تھم دے رکھا تھا پیٹاور آ کر اس فیٹن عمر کی اس نے عمر کی دعا ضری دی جو مانے ہوئے صوفی بزرگ تھے ان سے اپنی وی کے لیے دعا کروائی۔

کی تیادت میں ایک دستہ روار جہان خال ہو پادئی کی قیادت میں ایک دستہ روانہ کیا اعک پر بہت ہے قبائل اس کے ساتھ لل مجئے۔ (بحوالہ شاہنامہ احمدیہ)

کور عرصہ بعد احمد شاہ نے چیش قدی کی چناب کے دوسرے کنارے پر میر منو اے اس کا راستہ روک لیا جے احمد شاہ کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی اس نے ویلی سے کمک ما تکی عرف کی سے کمک ما تکی تاب کی شاہ کی جناب آمد اور سروار جہان خال کی جاہ کا ریال کی اطلاعات دیلی پہنچ رہی تھیں محرشہنشاہ اور وزیراعظم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور میرمنوکو اکیلا جھوڑ دیا۔

ميرمنوكي فتكست

احد شاه ادر مير منوكي فوجول مي جمزين موتى رين كوئى يدا معركه چيش نبيس آيا

احد شاہ نے سردار جہان خان کو لاہور کی طرف روانہ کیا اور میر منوکوخود سوہرہ میں الجھ ئے رکھا سردار جہان خان شاہرہ میں راوی کے کنارے پہنچ گیا میر منواس وقت بے یار ومددگار تھا اس کو احمد شاہ نے ہتھیار ڈالنے کا کہا تو اس نے فورا ہتھیار ڈال کرصلے کے لیے ہیر شخ عبدالقادر اور علامہ عبدالله کو بھیجا۔

صلح کی شرائط

احد شاہ نے بیر شیخ عبدالقادر اور علامہ عبداللہ کا عقیدت و اختر ام ہے استقبال کیا اور ملح کی شرا لط ملے کی گئیں -

لمے پایا کہ

سندھ کے مغرب کا سارا علاقہ احمد شاہ درانی کی حکومت کا حصہ ہوگا ادر سیالکوٹ، اور گا آباد، پسرور، اور مجرات کے اضلاع کے سالانہ محاصل جو 14 لا کہ ہو تھے احمد شاہ کو بھیجے جا کیں گے۔

بیمعاہدہ اس معاہدے کی تجدید تھی جو 1739 ء میں نادر شاہ اور مغل شہنشاہ محد شاہ کے درمیان طے پایا تھا۔

#### وقاركي بحالي

اس طرح احد شاہ نے ہندوستان میں اپنا کھویا ہوا وقار بحال کیا کل ہمیرو میر منواس کے سامنے زیرو بنا کھڑا تھا وقار کی بحالی کے علاوہ اس کو سالانہ 14 لاکھ کی آمدنی مجی مل گئی۔

#### ڈریہ غازی خا*ل آ* مد

احد شاہ نے واپسی کے لیے ملتان اور ڈریہ جات کا راستہ اختیار کیا جب ڈرہ غازی خاں پہنچا تو ڈریہ جات کے قبائل نے احمد شاہ کی بادشاہت قبول کر لی احمد شاہ نے سرداروں کی سرداری بحال رکھی میرنصیر خاں آف قلات نے بھی احمد شاہ کو بادشاہ تسلیم کرلیا۔ احمد شاہ واپس قدھار آگیا۔



# احمد شاہ کے تل کی سازش

#### نورمحمر کی غداری

ادھر احمد شاہ ہندوستان میں اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر رہا تھا اُدھر ایک خوفناک سازش شروع ہوئی اس کا سرغند نور محمد تھا جو نادر شاہ کے دور میں افغان افواج کا سپ سالار تھا احمد شاہ کے عروج کے زبانہ میں اس سے فوج کی سپ سالاری چین کی گئی تو وہ اس کے ظاف سازشوں میں مصروف ہوگیا حالانکہ احمد شاہ نے اس کی بردی عزت و تحریم کی اسے ناف سازشوں میں مصروف ہوگیا حالانکہ احمد شاہ نے سازشیں جاری رکھیں اس نے نامرا فغان '' کا خطاب کیا لیکن اس کے باد جود اس نے سازشیں جاری رکھیں اس نے افغان سرداروں مہابت خال پوپلزئی کاؤر خال اور عثان خال تو پہوی باشی وغیرہ کو ساتھ ملا کر احمد شاہ کے تن محمد ان کی سازش تیار کی یہ لوگ بھی احمد شاہ کے بردھتے ہوئے افتد ار سے حمد کر احمد شاہ کوئی کی سازش تیار کی یہ لوگ بھی احمد شاہ کے بردھتے ہوئے افتد ار سے حمد کر احمد شاہ کوئی کر نے تھے انہوں نے فتدھار کے شائی گاؤں جہاں ایک پہاڑی جس کا نام ''مقصود شاہ'' کے احمد شاہ کوئی کرنے کا منصوبہ بنایا جب احمد شاہ فتدھار واپس آیا تو سازش میں شر یک ایک شخص نے احمد شاہ کوئی کرائی سازش سے آگاہ کردیا۔

#### احمدشاه كافيصله

اس وقت برزارائج تھی کہ ہر سازش قبیلہ کے 10 آومیوں کو سارے قبیلے کی طرف سے سزا بھکتنا پڑتی تھی اور برسزا پہلے ہے رائج تھی لبذا احمد شاہ نے اس کے مطابق فیصلہ دیا اس پر افغان سروار ڈر مجے کہ کہیں مستقبل میں ان کے ساتھ بھی بر معاملہ چیش نہ آ جائے انہوں نے کافی شور مجایا لیکن احمد شاہ نے کوئی پرواہ نہ کی چنانچہ نور محمد اور اس کے ساتھیوں اور سازش میں شامل ہر قبیلہ کے وی وی افراد کو ای پہاڑی پر موت کے کھاٹ اتار دیا گیا (بحوالہ تاریخ سلطانی)



# فتح ہرات

ہرات احمد شاہ کا وطن تھا جو اس وقت اہرانیوں کے تبضے میں تھا اس وقت ہرات پرعرب سردار امیر خان نادر شاہ کے بوتے مرزا شاہ رخ کی طرف سے حکران تھ اس وقت ایران میں شاہ رخ اور سلیمان شاہ (جس کا نام مرزا سیر محمد تھا جو حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک کا متولی تھا) کے درمیان تخت شینی کے لیے (رسہ کشی ہو رہی تھی امیر خان اور بہود خان ہراتی نے احمد شاہ کو ملک کی اینزی اور افراتفری کے متعلق لکھا احمد شاہ امیر خان اور بہود خان ہراتی نے احمد شاہ کو ملک کی اینزی اور افراتفری کے متعلق لکھا احمد شاہ ساروں کو لے کر ہرات کی طرف روانہ ہوا ہرات بیننے کر اس نے امیر خان اور بہود خان کو انہوں سواروں کو لے کر ہرات کی طرف روانہ ہوا ہرات بیننے کر اس نے امیر خان اور بہود خان کو انہوں بلایا دونوں نے دونوں کو ڈرایا تو انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا امیر خان نے قلعہ مشکم کیا شہر کے مینار پر تو پیس چڑھا دیں اور گولہ باری شروع کر دی جس سے افغان فوج کا بڑا نقصان ہوا چنانچہ احمد شاہ نے فوجی سرداروں کے مطورے سے ہرات کا محاصرہ کر لیا شہر کی ناکہ بندی سخت کر دی گئی۔ محاصرہ کی مدت کے سلسلے میں مؤرضین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جمل التواریخ میں 9 ماہ ، فریئر نے 14 ماہ ، تاریخ سلطانی میں 4 ماہ درج ہے۔

امیر خال نے مرزا شاہ رخ ،کو مشہد میں کئی خط لکھے اور مدد کے لیے باایا لیکن شاہ رخ خود مصیبت میں گرفتار تھا اس کی کوئی مدد نہ کر سکتا تھا ادھر محاصرہ جاری تھا اور قلعہ پر افغان فوج پے در بے جلے کر رہی تھی امیر خال نے احمہ شاہ کو صلح کا پیغام بھیجا افغانوں نے رات کی تاریک کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ کی دیواروں پر چڑھ گئے اور بیناروں اور پشتی بانوں میں داخل ہو گئے مرداروں کو علم ہوا تو افراتفری پھیل گئی اور لڑائی شروع ہوگئی افر دروازہ کھول دیااور قلعہ میں کھس کر قبضہ کرلیا۔

احمد شاہ قلعہ کے باہر خیمے میں تھا امیر خال اور بہبود خال معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوئے تو احمد شاہ نے فراخد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا اور ہرات کو اپنی قلم و میں شامل کر لیا انتظام علی خال ہزارہ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح افغانستان وجود میں آگیا۔

( بحواله مجمل التواريخ، تاريخ سلطاني، تاريخ افغان فريير )



# احمد شاه کی فتح مشهداور نبیثا بور میں ناکامی

#### میرنصیرخان آف قلات کی بهادری

ہندوستان میں اپنا وقار بحال کرنے اور اپنا وطن ہرات فتح کرنے کے بعد احمد شاہ کو مشہد اور نیٹا پور فتح کرنے کا خیال پدا ہوا اس وقت ایران طوائف الملوک کا شکارتھا ،

اس سے احمد شاہ فاکدہ اٹھانا چاہتا تھا اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب ایران میں مشکم حکومت قائم ہوئی وہ ہرات پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی اس وقت مشہد میر عالم کو چنے چلا کہ احمد شاہ نے بھنے میں تھا جس نے شاہ رخ کو نا بینا کیا تھا۔ جب میر عالم کو پنے چلا کہ احمد شاہ نے ہرات فتح کر لیا ہے اور اس کا رخ اب مشہد کی طرف ہوا سے مشہد کا رخ کیا اس وقت میر عالم نیٹا پور کے محاصرے کا ارادہ کر رہا تھا میر عالم وہاں سے مشہد پنج تھا قاظت گا ہیں تغییر کیس خوراک کا ذخیرہ کیا اور مشہد سے باہر نکلا تا کہ اگر ممکن ہوتو ہرات پر حملہ کرے۔ احمد کیاں فال جہان خال جہان خال نے میر عالم پر حملہ کیا خال آف قلات بھی اس کے ہمراہ تھا تر بت شخ جام پہنچ کر جہان خال نے میر عالم پر حملہ کیا خال آف قلات بھی اس کے ہمراہ تھا تر بت شخ جام پہنچ کر جہان خال نے میر عالم پر حملہ کیا خال آف قل نے بین خال بھی میں مارا گیا۔

دے دی میر عالم خال جگ میں مارا گیا۔

#### فنتخ ئنن

احد شاہ ایک بہت گفتر لے کرمشہد کی طرف روانہ ہوائن کا قلعہ بڑی اہمیت رکھتا تھا جس برمیر عالم خال کا بھائی میرمعصوم خال کا قبضہ تھا اس کے پاس بہت کم فوج تھی لیکن اے امید تھی کہ اس کا بھائی میر عالم خال اسے کمک بھیجے گا احمد شاہ نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا تو میرمعصوم خال زیادہ تر مقابلہ نہ کر سکا جب اے میر عالم خال کے قل کی خبر ملی تو وہ بالکل

ہمت ہار بیفا اس نے احمد شاہ سے صلح کرلی اور قلعہ کی جابیاں احمد شاہ کے حوالے کر دیں۔ فنخ مشہد

فتح نُن کے بعد احمد شاہ مشہد کی طرف بڑھا اس نے مشہد کا محاصرہ کر لیا ایرانیوں نے سخت کی درخواست سے سخت کی درخواست سے سخت کی درخواست مقابلہ کیا احمد شاہ نے نا کہ بندی سخت کر دی شاہ رخ احمد شاہ کی حدمت میں حاضر ہوا۔ احمد شاہ نے اس کا استقبال کیا شاہ رخ نے احمد شاہ کی تمام شرائط بعد چوں جرا مان لیس۔

نبيثا بور روائكي

احمد شاہ نے شاہ بہند خال کو محمد حسین قاچار سے نیٹنے کے لیے ماژندرال کی طرف بھیجا اور خود لشکر لے کر نیٹا ہور کی طرف روانہ ہوا۔

نبيثا يوريرحمله

نیٹا بور کا تھران جعفر خال تھا قلعہ پر عباس قلی خال تعینات تھا جس کے پاس 2 ہزار گھڑ سوار ہتے اس نے اپنے ماموں حاجی سیف الدین ہے مشورہ کیا۔

مامول بھانے کی جالا کی

عاجی سیف الدین خال نے اپنے بھا ہے عباس قلی خال کو مشورہ ویا کہ موسم سر ما تک لڑنے کا مشورہ ویا تھا تا کہ برف باری اور سخت سروی سے افغان فوج بے بس ہو کر بھاگ جائے چنا نچہ ٹال مثول کرنے کے لیے احمہ شاہ سے مراسلت کی گئی اور اسے مسلح کی بھاگ جائے جنا نچہ ٹال مثول کرنے کے لیے احمہ شاہ سے مراسلت کی گئی اور اسے مسلح کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی احمد شاہ اس جال کو نہ سمجھ سکا اور محاصرہ کر کے مطمئن ہو گیا اس سے پہلے کہ افغان خند قیس کھودتے برف باری شروع ہوگئی۔

محاصرہ میں ناکامی

اک وقت احمد شاہ کوخفیہ پیغام ملا کہ ما تدرال میں شاہ پیند کو فکست ہوگئ ہے احمد شاہ کو خدشہ پیدا ہوا کہ خراسان کے خوانین اس پر باہر سے تملہ ندکر ویں اس نے قلعہ پر مول باری شروع کرا دی جس سے قلعہ کی شالی دیوار میں شکاف پڑھیا تاریکی کی وجہ سے

افغان فوج اندر نہ جاسکی قلعہ کی فوج نے راتوں رات شگاف پر جمع ہو کر کنویں کھودے اور اس پر گھاس وغیرہ ڈالی اور کافی تعداد ہیں فوج وہاں بٹھا دی افغان فوج جبح ہوئی تو شگاف کی طرف اور کافی تعداد ہیں افغان سپاہ کنویں ہیں گر پڑی ان پر ادپر سے آگ برسائی گئی لڑائی ہوتی رہی نمیٹا پور کے حکمران جعفر خال کو گولی گئی۔ جس سے وہ وفات پا گیا۔ شام تک افغانوں کے 12 ہزار سپائی کام کر چکے تھے۔ استے ہیں ایک قاصد پیغام لایا کہ خراسان سے انگا کو کر اسان سے لئکر خراسان سے لئکر خراسان سے کئی شروع کر دیں دوطرف جملہ اور سخت سردی سے احمد شاہ نے ان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں دوطرف جملہ اور سخت سردی سے احمد شاہ واپسی پر مجبور ہو گیا اس نے سب چکھ وہیں چھوڑا بہت سا سامان برباد ہو گیا بقول فریئر 'ایک رات ہیں بی شدید سردی کی وجہ سے اس کے 18 ہزار سپائی مرگئے۔''

ہرات آ مد

احد شاہ جب ہرات آیا تو اے معلوم ہوا کہ درولیش علی خال سازش میں مصروف ہے تو اس نے درولیش علی خال سازش میں مصروف ہے تو اس نے درولیش علی خال کو گرفتار کر لیا اور مرزا تیور کو اس کی جگہ مقرر کیا اور 1750ء کے آغاز میں قندھار آئمیا۔



# احمد شاہ کی منتخ نبیثا بور، سبر وار

نبيثا بورير دوباره حمله

قندهار آکر احمد شاہ نے دوہارہ نوج تیار کی تاکہ غیثا بور پر حملہ کر کے ناکامی کا داغ منا سکے چنانچہ بھر بور تیاری کے بعد 1751ء کے آغاز میں فندهار سے روانہ ہوا اس داخ منا سکے چنانچہ بھر بور تیاری کے بعد 1751ء کے آغاز میں فندهار سے روانہ ہوا اس نے گفڑ سواروں کو تھم دیا کہ ہرسوار بارہ بوغڈ کے قریب ڈھلی ہوئی دهات اور گولیاں ساتھ لیس تاکہ تو بوں کی کی بوری کی جا سکے احمد شاہ نے نیشا بورکا محاصرہ کیا۔

توپ سازی

احمد شاہ نے توپ ڈ صالنے کا تھم دیا ایک مہینہ توپ ڈ صالنے اور گاڑی پر لادنے میں لگ عمیا اس توپ سے 6 من وزنی کولہ پھینکا جا سکتا تھا۔

فنخ نيثا يور

عبال تلی خال کے لیے طالات اس وقت سازگار نہ تے وہ خوراک کا ذخرہ نہ کر کی سکا اس کے برعس احمد شاہ کے پاس خوراک کا کا فی ذخیرہ تھا جب توپ سے گولہ باری کی گئی اس نے بردی تبای پھیلائی توپ بھٹ چکی تھی لیکن غیثا پوریوں کو اس کاعلم نہ تھا ان کے کئی سردار احمد شاہ کے پاس اطاعت کے اظہار کے لیے محے لیکن عباس تلی خال نہ مانا جب احمد شاہ کی فوج شہر میں داخل ہو رہی تھی تو عباس قلی خال نے جملہ کر دیا لیکن اس نے بھاری شفصان اٹھا کر خلست کھائی اسے گرفآر کر لیا گیا احمد شاہ نے اس کی عزت افزائی کی اور اسے نقصان اٹھا کر خلست کھائی اسے گرفآر کر لیا گیا احمد شاہ نے اس کی عزت افزائی کی اور اسے اس خام کیا۔

فنتخ سبز وار

ے بنی بور کے بعد احمد شاہ سبز دار کی طرف بڑھا اس نے بغیر کسی مزاحمت کے سبز وار کی طرف بڑھا اس نے بغیر کسی مزاحمت کے سبز وار پر قبضہ کرلیا (بحوالہ مجمل التواریخ)

محاصره مشہد

اس کے بعد احمد شاہ مشہد کا معاملہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے مشہد ک طرف بردھا اور شہر کا محاصرہ کر لیا اہل مشہد کا محاصرہ کے دوران خوراک کا ذخیرہ ختم ہونے لگا اور انہیں کہیں ہے کمک کی امید بھی نتھی کیونکہ احمد شاہ اور اس کے جرنیلوں نے مغرب اور جنوب میں کامیابیاں حاصل کر لی تھیں عظیم ابرانی سلطنت بھر چکی تھی لہٰذا شاہ رخ نے احمد شاہ رخ کو اپنے برابر جگہ دی اور پر محبت فضا میں صلح کی شرائط طے ہوئیں سے طے پایا کہ شاہ رخ احمد شاہ کی اطاعت کر کے خراسان پر قابض رہے گا۔

سكداحمدشاه كے نام كا چلےگا-

شابی دستاویزات اور فرامین پراحمد شاه کی مهر کیگی -

شاہ رخ احمد شاہ کی اس کے دشمنوں کے خلاف مدد کرے گا۔

تربت شخ جام یا خزر، تربت حیدری ادر خاف کے اصلاع پر احمد شاہ کا قبضہ ہوگا۔ دونوں فریقین نے معاہدہ پر دستخط کیے۔

روضة امام برحاضري

معامدے ہونے کے بعد اسکے احمد شاہ اور شاہ رخ نے حصرت امام علی رضا رضی .
اللہ تعالیٰ عند کے روضہ مبارک برحاضری وی۔

خطبداورسكه

احدثاه کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور سکہ براس کا نام کندہ کیا گیا۔

ہرات آ مد

احد شاہ نے ایک وفادار سردار نورمحر کومشہد میں جھوڑا تا کہ بیشاہ رخ کے ساتھ

مل کر خراسان کا انظام درست کرے اور سرحدوں کی حفاظت کرے اس کے بعد احمد شاہ ہرات آگیا۔

عباس قلی خال سے رشتہ داری

عباس قلی خال کی بہاوری ہے احمد شاہ بڑا متاثر ہوا احمد شاہ نے اس کی بہن ہے عقد کر لیا اور اپنی بہن کی شادی اس کے بڑے جیئے سے کر دی عباس قلی خال ہے رشتہ داری قائم کرنے کے بعدائے نیشا پور کا صوبیدار بنا دیا گیا۔



# احمد شاہ کی فتح لا ہور اور تشمیر

1749ء کے معاہدہ کی خلاف ورزی

1749ء میں احمد شاہ اور میر منو کے درمیان طے پانے والے معاہدہ کے مطابق سیالکوٹ، اورنگ آباد، پسر ور اور مجرات کے اصلاع کا سالانہ مالیہ 14 لاکھ احمد شاہ کو نہ ملاتو اس نے راجہ سکھ جیون کو بھیجا لیکن وہ معمولی می رقم لیکر واپس آیا برسات کا موسم جیسے ہی ختم ہوا احمد شاہ نے کا تل کا رخ کیا بارون خال کوسفیر بنا کر رقم کی وصولیا بی کے لیے لا ہور بھیجا اور جہان خال اور عبدالعمد خال کی ذریر کمان فوج کو پنجاب پر حملے کا تھم دیا۔

#### ہارون خان کی آمد

3 اکتوبر 1751 و کو ہارون خال لاہور آیا اے مرائے حکیمال جامع مسجد جوہرال والی کڑو ہ اندرون مستی گیٹ نزدشائی قلعہ خمبرایا گیا 10 اکتوبر کو ہارون خال کی میر منو سے ملاقات ہوئی اس نے ہارون خال کو کوڑا مل کا انتظار کرنے کے لیے کہا جب کوڑا مل و دیوان صوبیدار ملتان واپس آیا تو رقم کی ادائیگی ہے انکار کر دیا گیا اور کہا کہ دہ احمد شاہ کا متابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔

احدشاہ کی روائلی

احمد شاہ 12 ستبر 1751 و کو کابل سے روانہ ہوا اور 19 نومبر 1751 و کو پٹاور پہنچا۔ میر منو کی لا ہور میں تیاری

جب الل لا موركو پت چلاكداحمد شاه كابل بدواند مو چكا ب تو افرا تفرى في كئ كين مير منواحمد شاه كا مقابلد كرنے كى تيارياں بہت بہلے سے كر چكا تھا اس نے احمد شاه كى

خالفت میں کوڑا مل کے ذریعے سکھوں کو بھی ساتھ ملا لیا حالا نکہ میر منوسکھوں کا بدترین وشمن تھا میر منو نے نئی فوج بھی بھرتی کر لی۔

#### ميرمنو كى خوش فنمى

احمد شاہ نے میر منو کی طرف پٹاور سے ایک سفیر باڑو خال (بحوالہ نفوش لا ہور نمبر) روانہ کیا تا کہ مالیہ کی رقم وصول کی جا سکے میر منواس خوش فہی جس جتلا ہو چکا تھا کہ اب وہ احمد شاہ کی فوج کا مقابلہ کر سکتا ہے اس نے صاف جواب دے دیا کہ ناصر خال دو سال کا مالیہ لے کر بھاگ چکا ہے ایک سال کی رقم واجب الا دا ہے یہ لینی ہے تو لے لواگر جنگ جا ہے ایک سال کی رقم واجب الا دا ہے یہ لینی ہے تو لے لواگر جنگ جا ہے ایک سال کی رقم واجب الا دا ہے یہ لینی ہے تو لے لواگر جنگ جا ہے ہوتو جس تیار ہوں (تاریخ احمد شاہی)

#### احمد شاہی کی لا ہور کی طرف پیش قدمی

احد شاہ نے سکھ جیون مل کو بھی سفیر بنا کر بھیجا اور روپے کا مطالبہ کیا معین الملک فی دو بہیہ بھیجا اور بیہ وعدہ کیا کہ احمد شاہ فوجیں لے کر واپس چلا جائے تو بقایا بھی دے دیا جائے گا (بحوالہ نقوش لا بور نمبر ) احمد شاہ نے لا بورکی طرف ویش قدمی جاری رکمی جہان خال کیم دیمبر 1751ء کو ایمن آباد بینج گیا احمد شاہ اس کے بیچیے بیچیے تما احمد شاہ نے مردار جہان خال کو بی بیغام بھیجا کہ رہتاس کو بیا جائے اور رحمت خال کو سیالکوٹ کی حفاظت کے لیے روانہ کر ویا۔

#### احمد شاہ کی لا ہور آ مد

احمد شاہ نے وسط جنوری 1752 م کو دریائے راوی عبور کیا وہ غازی پور کے گھاف سے ہوکر نیاز بیک کے راستے سے نیچر والی اور یہاں سے شالی لا ہور کی جانب ہوتے ہوئے شال مار باغ کے جنوب مشرق میں پہنچا اپنی فوج کو شاہ بلاول کے مزار اور محمود بعثی گاؤں . (موجودہ نام محمود بوٹی) تک سیاہ پھیلا دی دوسری طرف سروار جہان خان سید سے راستے سے لا ہور پہنچا 10 ہزار سیاہ کے ساتھ فیش باغ پہنچ کیا دہاں سے احمد شاہ کے کمپ کے پاس بڑاؤ ڈالا۔

خندقیں ہی خندقیں

معین الملک میر منوسیاہ لیکر شہر سے باہر نکل شہر سے 22 میل دور بل شاہ دولہ بر وثمن کو رو کئے کے لیے اس نے مور پے بنوائے حضرت شاہ دولہ جمرات کے مشہور صوفی بزرگ ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کئی بل بنوائے جن میں سے بل بھی شامل ہے جو نالہ فریک پر ہے اگر شاہر رہ سے برانی سراک کے راستے ایمن آباد جا کیں تو شاہر رہ اٹھارہ میل کے فاصلے پر سے بل آتا ہے جوشکتہ حالت میں ہے (بحوالہ نقوش لا ہور نمبر صفحہ 95)
میر منو نے خندق بارہ کوں تک پھیلا دیں مشرق میں حضرت ایشاں سے لیکرکوئی

شاہ تک ہرے بھرے درختوں کو کاٹ کرچٹیل اور خاک آلودہ کر دیا گیا جس میں خندقیں ہی خندقیں تھیں۔ (بحوالہ عمدة التواریخ۔سوہن لال)

وہلی سے مایوی

ڈیڑھ ماہ ای طرح گزر کے میر منوکو دہلی سے مدد کی امیر تھی مغل شہنشاہ نے صفدر جنگ کو پیغام بھیجا کہ وہ احمد خال بنگش اور سعد اللہ خال کے خلاف مہم ختم کر کے دہلی آئے لیکن صفدر جنگ نے ان سے سلح کی اور اودھ چلا گیا تا کہ وہال کے نظم ونسق کو درست کرے۔ خیال رہے کہ صفدر جنگ میر منو سے بعض وعناد رکھتا تھا چنانچہ میر منوکو وہلی سے مایوی ہوئی۔

جنك كاآغاز

میرمنونے آویند بیک کی رائے کے مطابق جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے فوج کی ترتیب یوں کی۔

الف: الكي جعے كى كمان بعكارى خال، ميرمومن خال اور فخر خال كے سيروتمى -

ب: ميسره برآدينه بيك خال-

ج: مينه برسردارسيد جميل خال اور محد خال-

د: عقب پرمهدی خال ، داجه کوژال میرامان الله۔ احد شاہ نے بھی اپنی فوج یوں تر تبیب دی۔

الف: الكريم ير برخوردار خال ديوان بيكى، عبدالعمد خنك\_

ب بائيس بازو پرشاه ولي خال اور دوسرے سردار۔

ج: عقب يراوركزني سردارمحرسعيدخال ادرالله يارخال-

دونوں فوجوں کے اگلے دستوں میں لڑائی ہوئی افغانوں نے بھکاری خال کی پیش قدمی روکی بھکاری خال نے مہدی خال کو عقب سے آگے بڑھنے کو کہا اس نے اسکلے جھے کا رخ کیا ایک کولی عمامہ پوش پٹھان کو گئی جس سے لڑائی بند ہو گئی رات کو احمد شاہ کی فوج داپس آگئی میرمنو نے فتح کے شادیانے بجائے۔

احمد شاه کی حکمت عملی

احمد شاہ نے جنگی تیار ہوں کے لیے ایک محفوظ مقام چنا اس نے رادی کے ادپر 12 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا دس دن تک میر منوکو اس کی فوج کا پہتہ ہی نہ چل سکا کیار حویں دن اسے پہتہ چلا کہ احمد شاہ تازہ جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے دوسری طرف احمد شاہ نے میر منوکو غافل کرنے کے لیے بٹاہ غلام حمد فاروتی اور مفتی عبداللہ پٹاوری کوسلم کی بات چیت کے لیے بجیجا۔

احمد شاہ کی فتح

کاری 1752ء بروز جمعتہ البارک (برطابق کی جمادی الاول 1165ء) کو بر منو نے طبل جنگ بجانے کا تھم ویا اس دوران احد شاہ نے رادی کے کنارے کنارے ہو کر الاہور کی طرف چیش قدی کی اور محود ہوئی جیس قیام کیا میر منو نے محود ہوئی جیس آیک بھٹے پر تو چیس گاڑیں۔ جب احمد شاہ کو میر منو کے خندق سے نکلنے کی اطلاع کی تو اس نے فوج بھی کر تو پی بر جبور کر ایا اور میر منو کی فوج کر گاڑوں پر جبند کر لیا اور میر منو کی فوج پر گولہ باری شروع کر دی میر منو کی فوج گھرا گی احمد شاہ نے گھوڑ سواروں کو تملہ کرنے کا تھم دیا انہوں نے میر منوکو خندتوں جس بناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ آدینہ بیک فرار ہوکر شہر کی طرف بھاگ کیا راجہ کوڑا الل بارا محملہ میر منو اور بھکاری خال نے مقابلہ کیا لیکن ان کا بہت نقصان ہوا بے شار سیابی زخی ہوئے یا مارے مجھ میر منو نے نماز مغرب اور عشا میدان جنگ جی ادا کی ہے ایمی تک پر امید تھا اس کے ساتھ 10 ہزار سیاہ تھی معر منوشہر جس داخل ہو گیا ورداز سے بند کرنے کا تھم دے دیا وروازوں پر تو چیس چڑھا دیں میر منوشہر جس داخل ہو گیا ورداز سے بند کرنے کا تھم دے دیا وروازوں پر تو چیس چڑھا دیں جب صبح ہوئی تو احمد شاہ نے شاہ ولی خال، جہان خال، شاہ غلام

محمد اور مفتی عبداللہ بیٹاوری کو خط دے کرمیر منو کے پاس بھیجا کہ وہ کسی خاص بندے کو اختیارات دے کر شرائط سلے کے لیے بھیج دے اور خود بھی مجھ سے طنے آؤ جو رقم میں نے مانگی ہے وہ شاہی خزانے سے ادا کر دویا لوگوں سے اکٹھی کر کے دے دو میں داہی کی راہ لوں گا۔

احمد شاہ اور میرمنو کے مابین مکالمہ

میر منو نے احمد شاہ سے خود ملنے کا فیصلہ کیا اپنے ساتھ چند مصاحبوں کو لے کر احمد شاہ سے ملنے شالا مار باغ میں آیا شاہ ولی خال وزیراعظم اور جہان خال سید سالار اسے احمد شاہ کے حضور لے میے احمد شاہ نے میر منو کی بہادری کی ول کھول کرداد دی دونوں کے مابین بول مکالمہ ہوا۔

احدثاه: تم نے بہلے ہی اطاعت کیوں ندقبول کرلی؟

ميرمنو: ال وفتت ميرا آتا دوسرا تقاله

احمد شاہ: اس آقائے تہمبیں دبلی ہے کمک کیوں نہ جیجی؟

مير منو: اے يقين تھا كەمعين الملك اتنا طاقتور ہے كہ فوج تبييخ كى ضرورت نہيں۔

احمد شاہ: اگر میں گرفتا ہو کر آتا تو تم جھے ہے کیا سلوک کرتے؟

میرمنو: میں تبہارا سر کاٹ کرشہنشاہ کے باس جھیج ویتا۔

احد شاہ: ابتم میرے قبضہ قدرت میں ہوتو میں تم ہے کس فتم کا سلوک کروں؟

مير منو: اگرتم سوداگر موتو فديه له الواگرتم عادل أور رحمال بادشاه موتو معاف كر سكتے مو

(بحواله عمدة التواريخ)

احدشاه کی رحدلی

احمد شاہ میر منوکی بے باکی اور سادگی ہے اتنا خوش ہوا کہ اس کو بیٹا کہہ بغل میر ہوگیا ہے۔ بغل میر ہوگیا ہے فرزند خال مہادر کا خطاب عطا کیا شاہی خلعت ، ننجر، اپنی وستار، مکوار اور گھوڑا عنایت کیا میر منوکی ورخواست پر اہل لا ہور کو امان وے دی میر منو نے احمد شاہ کو تین روز شاہی مہمان بنا کر رکھا۔

احد شاہ اور میرمنو کے مابین معاہدہ احمد شاہ اور میرمنو میں حسب ذیل معاہدے طے یایا۔

- 1- ، لا ہور اور افغانستان کے صوبے احمد شاہ کی مملکت کا حصہ ہول گے۔
  - 2- میرمنواحمد شاه کی طرف سے صوبیدار ہوگا۔
  - 3۔ اندرونی انتظام میں کسی قتم کا دخل اندازی نہ ہوگی۔
    - 4- فاضل ماليه شهنشاه كو بعيجا جائے گا۔
    - 5- اہم امور کا آخری فیصلہ احمد شاہ کرے گا۔

میر منو نے 26 لا کھ روپیہ احمد شاہ کے حوالے کیا اور یہ وعدہ کیا کہ 4 لا کھ اس وفت ادا کرے گا جب احمد شاہ افغانستان جاتے ہوئے سندھ پرسے گزرے گا۔

احد شاہ کے سفیر کی دہلی آمد

احمر شاہ نے قلندر خال کو سفیر بنا کر مخل شہنشاہ احمد شاہ کے پاس معاہدے کی اور شق کے لیے بعیجا کیم اپریل 1752ء کو قلندر خال دبلی داخل ہوا 6 اپریل کو اس کی ملاقات مغل شہنشاہ سے ہوئی اور میر منو اور احمد شاہ کے مابین طے پانے والے معاہدہ کی توثیق کر دی اور ساتھ ہی فاضل مالیہ کے موض 50 لا کھ روپے کی رقم دینے کا وعدہ کیا۔13 اپریل کو قلندر خال وہ کی سے روانہ ہوا اور 20 اپریل کو لا ہور پہنچا۔

تتشميري فنخ

احد شاہ 21 اپریل کو لاہور ہے وطن کی طرف روانہ ہوا اسے تشمیر کی خراب صورت حال کاعلم ہو چکا تھا احد شاہ نے دریائے رادی پارکیا اور چند ون مقبرہ جہاتگیر پررکا اس نے عبداللہ خال کو فوج دے کر کشمیر روانہ کیا عبداللہ خال نصیر کسی رکاوٹ کے سری محمر راخل ہوا اور حکومت قائم کر لی اس طرح کشمیر کا خوبصورت جنت نظیر خطداحمد شاہ کی قلمرو میں شامل ہو گیا۔

احمد شاہ کی ملتان آ مد

احمد شاہ عبداللہ خال کشمیر بھیج کر ملتان آیا اس نے سدوز کی تعبیلے کے بہت سے سرداروں کو جا کیریں اور مناصب دے کر بہال آیاد کیا اور قندهار وائیس آ عمیا اسکلے چارسال احمد شاہ نے امن وجین سے گزارے اس کی سلطنت وسیع ہو چکی تھی اس نے نظم ونسق کو بہتر بنایا۔



# بنجاب کی برتی صورت حال

#### ميرمنوكي وفات

معین الملک میر منواحمہ شاہ کی طرف سے صوبیدار تھا 1752ء کے آخر میں سکھوں نے لاہور کے نواح میں لوٹ مار شروع کر دی میر منو نے لاہور سے 7 یا 8 کوس دریا کے کنارے تلک بور کے متصل خیمے لگائے اس کی آمہ کی اطلاع یا کر سکھ فرار ہوئے ایک دن میر منوشکار کے لیے فکا تو سکھوں نے گھیر لیا اچا تک اس کا گھوڑا بدکا کامیر منوگر پڑا جس سے اس کی وفات ہوگئی ہے 1753ء (5 محرم 1167ھ) کا داقعہ ہے۔

(History of the reign of Shah Alam By メック・ W.Francklin Published 1798 London)

جب کہ تذکرہ از طہماس قلی مسکین نے جو میر منوکی وفات کے وقت موجود تھا یہ کہا ہے است کے وقت موجود تھا یہ لکھا ہے کہ'' لیکاخت بیار ہوا اطبا نے جو کشکر کے ہمراہ نتھے ہر ممکن علاج کیا لیکن آ دھی رات کے وقت اس کی وفات ہوگئی۔

میرمنو کی لاش کو اس کی بیگم مغلانی بیگم (مراد بیگم) لا ہور لائی اور اسے حصرت ایٹال کے مزار کے قریب نواب عبدالصمد خال کے تغییر کردہ''احاطہ قبور خاندان اظمال'' میں فن کر دیا (بحوالہ نقوش لا ہورنمبرصغہ 97)

میر منو ایک بیدار مغز اور دور اندیش حکران تھا اس نے حکومت سنجالتے ہی بنجاب میں امن وامان قائم کرنے کی کوششیں شروع کیں اس نے سکھوں کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کا پردگرام بنایا اس دوران راجہ کوڑا ال دیوان لاہور کی کوشش ہے بچھ عرصہ حکومت اور سکھوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رہے۔

ينجاب كاشيرخوار ناظم

میر منوکی وفات کی خبر 13 نومبر کو ویلی پینجی تو مغل بادشاہ احمد شاہ نے خبر ملتے ہی و بیان خاص ( قلعہ ویلی ) بیں ایک خاص تقریب منعقد کی اور اپنے 3 سالہ فرزند محمود خاں کو صوبیدار بنجاب اور میر منو کے 2 سالہ فرزند محمد اطبین خاں کو اس کا نائب مقرد کیا میر جمیل اللہ ین خال کے ہاتھ محمد البین خال کے لیے ایک شاہی خلعت ارسال کیا امور سلطنت میر مومن خال تھوری کے ہاتھ متے لیک عملی طور پر حکومت مغلانی بیگم کے ہاتھ رہی۔ مومن خال قصوری کے ہاتھ متے لیکن عملی طور پر حکومت مغلانی بیگم کے ہاتھ وی ۔

مغل بادشاہ احمد شاہ ایسا کرنے کا حق نہیں رکھتا کیونکہ وہ ایک معاہدہ کے ذریعے لا ہور اور ملتان کے صوبے احمد شاہ ابدالی کے حوالے کریکا تھا۔

احدشاہ ابدالی کی طرف سے تقرر

اپریل 1752ء کے معاہدے کی روسے پنجاب پر احمد شاہ ابدائی کا قبضہ تھا چنانچہ احمد شاہ ابدائی کا قبضہ تھا چنانچہ احمد شاہ ابدائی نے میر منو کے فرزندمحمد المین خال کو پنجاب کا صوبیدار مقرر کیا اور میر مومن خال کو نائب مقرر کیا احمد شاہ ابدائی کافر مان ، خلعت اور تکوار بطور نشان اعزاز ارتفائی خال مبربان اور اشرف خال 3 فروری 1754ء کو سلے کر لا ہور آئے فرمان اور خلعت شاہی کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔

مغلانی بیگم

مغلانی بیگم میر منوکی بیوی اورنواب جانی بیگم کی صاحبز ادی تھی نواب جانی بیگ کی صاحبز ادی تھی نواب جانی بیگ تورانی امراء میں سے تھا اور صوبہ لا ہورکی حکومت میں کسی اعلی عبد سے پرفائز تھا جانی بیگ کی بیوی در دانہ بیگم نواب عبدالصمد خال کی صاحبز اوی تھی جانی بیگ سیدعلیم اللہ چشتی صابری (جن کا مزار جالندھر میں ہے) کا مرید تھا جانی بیگ کامقبرہ یا غبانپورہ لا ہور میں ہے۔ ثریا بیگم یا مراد بیگم جے مغلائی بیگم کہتے ہیں نہایت و جین اور باتد بیر خاتون تھی۔ (بحوالہ نقوش لا ہور نبر صفحہ نمبر 100) اگروہ عورت نہ ہوتی تو شاید پنجاب کے لیے متند اور قابل ناظم البدر نمبر صفحہ نمبر 100) اگروہ عورت نہ ہوتی تو شاید پنجاب کے لیے متند اور قابل ناظم البت ہوتی مغلانی بیگم تحت دبلی کے احکامات کی طالب سے اللہ در نمبر صفحہ نمبر مغلانی بیگم تحت دبلی کے احکامات سے مطمئن شرقی اس نے ان احکامات کی

خلاف ورزی کی تیاری پہلے ہے شروع کر رکھی تھی ۔

بهكاري خال

بھکاری خاں میر معین الملک خال کے زمانے میں بقول سیر المتاخرین'' مخار و مدار الہام'' تھا۔

بھکاری خاں کا باپ روش الدولہ طرہ باز خال محمد شاہ کے زمانے کے مقتدر امراء میں سے تھا اور میران سید بھیک ہون کہرام کے مریدوں میں سے تھا بھکاری خال کو سے نام میران سید بھیک سے نسبت کی بنا پر باپ نے دیا۔ (بحوالہ نقوش لا مور نمبر۔ صفحہ 100)

بعکاری خاں کے کردار کے متعلق کنبیالعل نے تاریخ لاہور میں صفحہ 163 میں بیہ لکھا ہے کہ بید مخص نہایت و بندار، تنی، فقیر دوست، ناظم، عالم، فاضل تھا چشتیہ سلسلہ فقر میں ارادت اس کی بہ خدمت میرال سید بھیک چشتی کے تھی۔ ''نہایت خوبصورت اور خوش شکل بھی تھا'' (بحوالہ تاریخ لا ہور کنہیالعل صفحہ 165)

بھکاری خان نے 1753ء کے آغاز میں لاہور کے ڈبی بازار میں جو اس وقت مجمی تنجارت کا مرکز تھا سنہری مسجد تغییر کرائی اس مسجد کے 3 سنہری گنبداس کی زینت کو دو بالا کررہے ہیں۔ (بحوالہ نقوش لاہور نمبر۔صفحہ نمبر 100)

بھکاری خال کو وزیراعظم وہلی انتظام الدولہ نے 21 نومبر کو اپنا نائب بنجاب بنایا اور آ وید بیک کو دوآ بہ بست جالندھر کا نائب فو جدار مقرر کیا بھکاری خال نے وزیراعظم وہلی سے پرواند تقرری پا کر مکنی معاملات میں مداخلت شروع کر دی اس نے اپنی قوت کو برهانا شروع کر دی اس نے اپنی قوت کو برهانا شروع کر دیا مغلانی بیم نے خطابات اور تخواہ میں اضافہ کر کے اس کے حامیوں کوساتھ طایا اور بھکاری خال کوگرفتار کرایا گیا۔

شیرخوار حاکم کی وفات

مغلانی بیلم ابھی سنجل نہیں پائی تھی کہ کی 1754ء کو اے ایک اورصدے نے تدھال کر دیا اس کے فرزند اور لا ہور کے شیر خوار ناظم محد امین خال کی وفات ہوگئ اس کی وفات کے متعلق نقوش لا ہور نمبر کے صفحہ نمبر 101 میں لکھا ہے کہ ''اس کی وفات کے بعد بھی باپ کی طرح چہرے ہے لیکن ناف تک بدن کا رنگ سیاہ ہوگیا جو زہر خورانی کا بتیجہ تھا''

انتشار وبدامني

ان حالات بین انظام حکومت بالکل گراگیا مغلانی بیگم نے ہمت نہ ہاری اپنے سفیر دبلی اور قندھار بھیج تا کہ درانی و مغل فر مانرواؤں سے فرمان حکومت حاصل کر سکے اس دوران مغل بادشاہ احمد شاہ کو معزول کر کے تخت دبلی پر عالمگیر ٹائی کو تخت دبلی پر بٹھا دیا گیا جو جہاندار شاہ کا بیٹا تھا اس نے میر مومن کو مومن الدولہ کا خطاب دے کر 25 اکتوبر جو جہاندار شاہ کا بیٹا تھا اس نے میر مومن کو مومن الدولہ کا خطاب دے کر 25 اکتوبر باتھ تھا۔

ملتان میں احمد شاہ درائی نے الگ عاکم مقرر کیا حسن ابدال وغیرہ کے علاقے اس
کے عاکم پشادر کے ماتحت سے چارمحال میں رستم خال عاکم تھا جو براہ راست احمد شاہ درائی

کے ماتحت تھا۔ امر تسر، بٹالد، کلانور اور پیٹھان کوٹ وغیرہ کے شائی علاقے سکھوں کا گڑھ بن
چکے سے کا گڑہ اور شو الک کے پہاڑی علاقوں کے ہندو راج خود عثار ہو گئے سے جالندھ
دوآب میں آدینہ بیگ تقریباً خود مختار تھا اور مظانی بیٹم کی حکومت نواح لاہور کے چند اصلاع
تک محدود تھی اور ان پر بھی منل اور ترک فوجی مردار قابض سے لاہور میں حکومت کا عالم یہ تعا
کہ دیوان اور بخشی وغیرہ اعلی عہد بدار صبح سویرے میر مومن خال کے بارل جمع ہوتے اور
وہاں سے سب مظانی بیٹم کی حو لی کی ڈیوڑھی پر پہنچ اور آ داب بجا لاتے بیٹم امور سلطنت
کے متعلق اپنے احکام خواجہ سراؤں کے ڈر لیع بھیجی خواجہ سراؤں میں تین آدمی میاں خوش
نہم ، میاں ار جمند اور میاں مہابت خال ممتاز سے یہی لوگ بیٹم کے مشیرہ ہم راز جے گران کی
آپس میں نہ بنی تھی اور اکثر متھاد احکامات لایا کرتے سے جس سے امور حکومت میں تاخیر
تیرہ ہو جاتی اور انتشار و بدائی بیدارہ تی۔

مغلانی بیگم کی بدنامی

ان دنوں بیٹم کے وشمنوں نے وسے بدیام کرنا شرع کر دیا اور مختلف لوگوں سے اس کے خراب تعلقات کی خانہ ساز حکایتیں وضع کر کے شہر کے اوباش اور غیر ذمہ وار لوگوں میں پھیلانی شروع کر دیں۔ (بحوالہ نقوش لا ہور نمبر۔ صفحہ 100)

خواجه مرزا خال كالابهورير قبضه

اس اثناء میں بھکاری قال نے نظر بندی کے باوجود خوابہ مجرسعید قال سے ساز
باز کی یہ خوابہ مرزا فال کا بھائی تھا خوابہ مرزا فال ایک از یک ترک سوار تھا اپ ہم وطن تین
سوسواروں کے ساتھ میرمنو کے دربار میں اس نے ملازمت عاصل کی میرمنو نے اسے
سکھوں کے فاتے کے لیے متعین کیا میرمنو کی وفات کے بعد یہ بھکاری فال سے ٹل گیا
لکین مغلانی بیگم نے اپنے تد بر کے ذریعے اسے ساتھ ملا لیا اور ایمن آباد کا فوجدارمقرر کیا
اس دوران پائے چھ ہزار ترک سپای اس کے بھائی خواجہ قاضی کی قیادت میں اس آ ملے جس
سے خواجہ مرزا فال کی قوت بہت بڑھ گئی۔ خواجہ مرزا فال کے ذریعے مغلانی بیگم کو اقتدار
سے محروم کرنے کی سازباز کی گئی خواجہ مرزا فال نے بغیر کی مخالفت کے لاہور پر قبضہ کرلیا
جیگم کو جبرا اس کی حویل سے دوسرے مکان میں اسے نتقل کر دیا ترک سپاہیوں نے خواجہ مرزا
فال کی مخالفت نہ کی محر جب آئیس بیگم کی نظر بندی اور حویلی کی تارا جی کا علم ہوا تو سات
قال کی مخالفت نہ کی محر جب آئیس بیگم کی نظر بندی اور حویلی کی تارا جی کا علم ہوا تو سات

خواجہ مرزا خال نے صوبیدار لاہور ہونے کا اعلان کیا اس نے بھکاری خال کورہا کر دیا خواجہ مرزا خال نے چند روز ٹھاٹھ سے حکومت کی محر دہ امور حکومت پر پوری طرح توجہ نہ دے سکا۔

خواجه عبدالله كي افغانستان روائكي

مغلانی بیم نے نظر بندی کے دوران اپنے ماموں خواجہ عبداللہ فال کو احمد شاہ ابدالی کے دربار بھیجا خواجہ عبداللہ عبداللہ

ملا خال کی فتح لا ہور

ملا خال 11 دنوں میں خواجہ عبداللہ خال کے ہمراہ لاہور کے نواح میں پہنچا ملا

خال نے خواجہ مرزا خال کو بلایا اور قید کر لیا ملاخال نے مغلائی بیگم کی صوبیداری بحال کی اور خواجہ عبداللہ کو اس کا نائب مقرر کیا اور واپسی پر خواجہ مرزا اور دوسرے خودسر سرداروں کو قندھار لے گیا۔

بهكاري خال كاانجام

حکومت سنجا کے بعد بیگم نے بھکاری خال کی مشکیں کموا کر اپنے حضور طلب کیا اور کل کی کنیزوں اور خواجہ سراؤں سے جوتے لگوائے بہاں تک کہ وہ ہم ہے ہوتی ہو گیا ایکم نے بیگم نے اپنے ہاتھ سے نیخر کے دو زخم لگائے جس سے بھکاری خال کا دم نکل گیا بیگم نے اس کی لاٹل شہر سے باہر خندق میں پھکوا دی ہے واقعہ اپریل 1755ء کا ہے۔ (بحوالہ نقوش الا ہور نمبر صفحہ 102) ہیم کو بدکردار الا ہور نمبر صفحہ 102) ہیم کو بدکردار طاب کی بیگم نے بھکاری خال کو نیک او رمغلانی بیگم کو بدکردار طابت کرنے کی کوشش کی ہے اور بید کھائے کہ بیگم نے بھکاری خال پر ڈورے ڈالنے چاہے خاب کا کی پر اس نے بھکاری خال کو اور میں کھائی ماں کو بیگم بھکاری خال کو اور میں مواور خاب کا کی پر اس نے بھکاری خال کو اور جمکاری خال کو بر منو اور خواب کی بیگم بھکاری خال کو بیگم بھکاری خال کو بیگم بھکاری خال کو بیگم بھکاری خال کی بر اس نے بھکاری خال کی ذمہ دار بھم تھی اور بھکاری خال کو باغی بھمی تھی اگر بیگم بھکاری خال ہے بس تھا اور اس کے بر لے اسے دہا کہ حسیرا کہ بیگم جمیری تھی اور اس کے بر لے اسے دہا کر سکتی تھی۔ و یہ بھی احمد شاہ جسیا نہ بی شخص ایک خلاطورت کو صوبیدار کیے مقرر کر سکتی تھی۔ و یہ بیک کی حمد شاہ جسیا نہ بی شخص ایک خلاطورت کو صوبیدار کیے مقرر کر سکتی تھی۔

خواجه عبدالله كي سازش

ملا خال کی واپسی کے بعد خواجہ عبداللہ نے میدان خالی پاکر پندرہ میں ہزار بیادے اور سوار جع کئے میر مومن اور درائی ریڈیڈٹ ہادی خال کی مدو سے مغلانی بیگم کو نظر بند کر لیا اور خود جولائی 1755 ء کو نظامت لا ہور سنبال کی خزانہ خالی تھا لہٰڈا اس نے مختلف حیلوں بہانوں سے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا ان حالات میں اجتاس اور غلہ مہنتے ہو مے اور لوگ بھوک مرنے گے اس دور میں بی مرب المثل لا ہور میں مشہور ہوئی۔ حکومت نواب عبداللہ عبداللہ عبداللہ علی منہ رئیا جاما

مغلانی بیگم کی سیاست

ان حالات میں مغلانی بیگم نے سیاست کھیلی کہ وبلی کے وزیر غازی الدین خال عاوالملک کو مدو کے لیے خط کھھا غازی الدین مغلانی بیگم کی بیٹی عمدہ بیگم سے شادی کا متنی تھا غازی الدین میر منو کا بھانجا تھا بیجاب کی سیاست میں وخیل ہونے کا اس نے فیصلہ کر لیا اسے روپے کی بھی ضرورت تھی اس کا خیال تھا کہ اس لاہور سے کافی روپیل جائے گا۔

مغلانی بیگم کے لیے مشکل میتی اس نے احمد شاہ کے بیٹے تیمور شاہ سے اپنی بیٹی منادی کا وعدہ کیا تھا حالات بدل چکے تھے بیگم کی امیدیں اب دبلی دربار سے وابستہ تھیں کی شادی کا وعدہ کیا تھا حالات بدل چکے تھے بیگم کی امیدیں اب دبلی دربار سے وابستہ تھیں رہی۔ 10 جنوری کا 1756ء کوغازی الدین دبلی ہے آیا حفروری کو سر ہند کے نواح میں پہنچا خازی الدین نے نہم خال خواجہ عمرا کو کچھ سیاہ کے ساتھ آ دینہ بیگ کے پاس بھیجا۔ آ دینہ بیگ اسے کیکر لاہور پہنچا اور بغیر کی مزاحمت کے قبضہ کرلیا خواجہ عبداللہ خال نے رات کوشہر عبور ااور جموں فرار ہو گیا منطانی بیگم نے کھر حکومت سنجال لی۔ مغلانی بیگم نے اپنی بیشی کی جمور ااور جموں فرار ہو گیا مغلانی بیگم نے کھر حکومت سنجال لی۔ مغلانی بیگم نے اپنی بیشی کی شادی کی تیاریاں شروع کر ویں اس نے عمرہ بیگم کو اعلیٰ پوشاکوں، بیش قیت زیورات، گھر کا جو کہ مارہ ویہ کی مارا در ماز دور اور مازی ان خواجہ مرا اور ماز موں سمیت رخصت کیا۔ 3 ہزار سیابی وہیں وہیں کے ہمراہ تھے جو کہ مارچ کو غازی الدین کے کیمی واڑہ پہنچ۔

مغلانی بیکم کی گرفتاری

غازی الدین مغلائی بیگم کی کیفیت سے جلد بی واقف ہو گیا ہے بیگم کومن مائی کارروائیوں کو مزید اجازت نہیں دے سکتا تھا اس نے سید جمال الدین خال، خار محمد خال، خار واللہ خال اور سعادت یار خال کو آ دینہ بیگ کے پاس بھیجا کہ مغلائی بیگم کو اس کے پاس بھیج دے سید جمال الدین اور خار محمد خال لا ہور پنچے اور مغلائی بیگم کو غازی الدین کے پاس بھیج دے سید جمال الدین اور خار محمد خال لا ہور پنچے اور مغلائی بیگم کو غازی الدین کے پاس روانہ کر دیا 28 مارچ کو بحالت اسری مغلائی بیگم ما تھی واڑ و (جمپ غازی الدین) پینچ کاس روانہ کر دیا 28 مارچ کو بحالت اسری مغلائی بیگم نے اسے غصے کے عالم میں بیاومکی دی کہ میں جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو مغلائی بیگم نے اسے غصے کے عالم میں بیاومکی دی کہ میری ہے جزتی کا بدلہ لینے کے لیے بہت جلد احمد شاہ درائی و بلی پنچے گا۔''

#### غازی الدین کی دہلی روانگی

غازی الدین نے 30 لا کھ روپیہ سالانہ خراج کے عوض آ دینہ بیک کو لاہور اور ملکان کا صوبے وارمقرر کیا ہورسید جمیل الدین خال کو لاہور میں اس کا نائب نامزد کیا مغلانی بیگم کو لے کرغاز الدین 9 می 1756ء کو دیلی روانہ ہوا اور 19 جولائی کو دیلی پہنچا۔

آ دینه بیک

آ دید بیک اب لا ہور اور ملان کا صوبے دار تھا یہ ذات کا ارائی اور شرقبور کا استدہ تھا یہ دہ شرقبور نہیں جو لا ہور کے قریب رادی کے دائیں کنارے منطع شیخو پورہ میں باشندہ تھا یہ دہ شرقبور جالندھر کے قریب واقع تھا اب شر پور کہلاتا ہے آ دید بیک نے ایک مغل گرانے میں پرورش پائی اور شاہی طازمت اختیار کی اور رفتہ رفتہ جالندھر دوآب کا فوجدار مقرر ہوا میر منو کی وفات کے بعد اس کا لا ہور سے تعلق برائے نام رہ گیا اور یہ جالندھر دوآب کا خود مخار حکر ان بن گیا اپریل 1755ء میں اس نے قطب خال روبیلہ فوجدار سر ہند کو فلست وے کر اس کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا اور بیاس سے جمنا تک کا فود اس کے زیر تصرف آ گیا اس اقدام سے اسے بہت فائدہ پہنچا اسے شہنشاہ دملی کی خوشنودی حاصل ہوگئ کے دکھ تطب خال شہنشاہ دملی کا باخی تھا لا ہور کے حالات نے اسے اپنا اقتدار اور محتی کر ان کا موقع فراہم کیا لا ہور اور ملکان کا صوبیدار بننے کے بعداس کا اقتدار اور محتی ہوگیا۔

سيدجميل الدبن

سیدجیل کو غازی الدین نے لاہور میں آوید بیک کا نائب مقرر کیا یہ اور بادر ادر باحوسلدانسان تھا جب لاہور بہنچا تو رعایا کی حالت انتہائی خراب تھی اس نے نظام حکومت درست کرنے کی پوری کوشش کی اور اجناس کی قیت کومت ورست کرنے کے لیے منڈیوں کے چوہد یوں پر خی کی ایک بارسید جمیل الدین شکا رکرنے کے لیے شرقبور کی جانب لکلا ۔وس پردرہ بزار سکموں پر مشتمل ایک جمیعت نے اس پر حملہ کر دیا اس کے ہمراہ تقریباً ایک بزار سپانی تھی اتن تھیل سیاہ کے بادجود اس نے دشن کا ڈٹ کرمقابلہ کیا آئیس بھگا دیا۔

₩.....

## احد شاه کی لا ہور آمد

#### جنك باز خان كى لا مورآمد

خواجہ عبداللہ خاں احمد شاہ درائی کوسیای حالات سے باخبر کرنے کے لیے قندھار
سیا اور سارے حالات بیان کے ای دوران مغلانی بیگم نے وزیر کی خودسری کی شکایت کی
اور مراسلات بھیج اور اپنی رہائی کے لیے مدد چاہی چنانچہ احمد شاہ درائی نے ان کی فریادوں
سے متاثر ہوکر کابل پہنچ کر جنگ باز خال کو لا ہور بھیجا اس کے ساتھ خواجہ مرزا خال بھی تھا جو
اب شاہ کا منظور نظر بن چکا تھا ورائی فوج نے دریائے سندھ عبور کیا اور پنجاب میں داخل ہو
سیمی مزاحمت لا ہور کے نواح میں داخل ہوگئی۔

#### آ دیند بیک کی بزولی

سیرجمیل الدین نے مدد کے لیے آدینہ بیک کولکھا آدینہ بیک نے اس موقع پر بردلی کرتے ہوئے اس موقع پر بردلی کرتے ہوئے انسے مشورہ دیا کہ وہ لا ہور سے جالندھر چلا آئے اس پر جنگ باز خال نے 25 نومبر 1756 وکوشہر لا ہور پر قبضہ کر لیا اس نے خواجہ عبداللہ کوصو بیدار اور مرزا جال خال کونا ئب صوبیدار مقرر کیا۔

#### احد شاہ کی ہندوستان روائگی

بنجاب کے حالات کی ایٹری نے احمد شاہ دوبارہ ہندوستان آنے پر مجبور کیا مزید بہ کہ نجیب خال اور عالمکیر ثانی نے بھی اے بلایا تھا۔

تاریخ عالمگیر ثانی میں ندکور ہے کہ ملکہ زمانی اور شاہی حرم کی دو سری خواتین کا وزیر غازی الدین سنے بہت براحال کر رکھا تھا بعض اوقات فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی جب

انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تو انہوں نے نجیب خال سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ احمد شاہ سے مدد کی ورخواست کی بجائے نجیب خال نے اینے بھائی سلطان خال کو احمد شاہ کی خدمت میں بھیجا۔''

پٹاور سے احمد شاہ نے سردار جہال کی ماتحی میں ہر اول دیتے روانہ کیے شہرادہ تیمور کمانڈر انچیف تھا ان کا مقصد آ دینہ بیک کو بھگانا تھا پٹاور چند دن رکنے کے بعد 15 نومبر 1756ء کو احمد شاہ نے کوچ کیا۔

#### لا ہور آ مد

آ دینہ بیک کا صدر مقام جلال آباد تھا یہ قصبہ دریائے بیاس کے کنارے امر تسر کے جنوب مشرق میں 22 کوس کے فاصلے پر تھا احمد شاہ نے بٹالہ اور آ دینہ نگر کو خالی باکر جلال آباد کا زُخ کیا آ دینہ بیک نے پھر بز دلی کا مظاہرہ کیا اور دریائے بیاس عبور کر کے نور محل چلاگیا۔

لاہور میں احمد شاہ نے جمول کے راجہ رنجیت دیو کی سرکوبی کے لیے فوجی بھیجی رنجیت دیو کی سرکوبی کے لیے فوجی بھیجی رنجیت دیو نے کوئی مزاحمت نہ کی احمد شاہ نے لاہور کی حکومت خواجہ مرزا جان خال ، جالندهر دوآ بہ کی خواجہ عبیداللہ خال ، شام اور بیاس کا درمیانی علاقہ کا محمرہ کے راجہ محمدا والدکو دیا۔



#### باب 21

## احمد شاہ کی فتح رہلی

#### حالات دېلی

اکور 1756ء میں احمد شاہ کی ہندوستان پرچڑھائی کی خبر جب وہلی کہنجی تو افراتفری کچ گئی احمد شاہ کے قاصد قلندر خال کی دہلی آمد سے عازی الدین بہت پریشان ہوا اور دہشت سے کا بنے لگا۔ اس کے پاس فوج کی کی ہوگئی کسی سے مدد کی اسے امید نہ تھی حی کہ نجیب الدولد (جو کہ خفیہ طور پر احمد شاہ سے ملا ہوا تھا) اور غازی الدین کے درمیان تو تو میں میں ہوئی آخر کار بے بس ہوکر غازی الدین نے آغا رضا خال کو دو لا کھ کے تحالف دیکر شاہ کی خدمت میں بھیجا اس اثناء میں بے خبر ملی کہ افغانوں نے بنجاب پر قبضہ کر لیا ہے اور جہان خال وہ ان کی طرف ہوگیا ایکدن یہ جہان خال وہ کی طرف ہوگیا ایکدن یہ خبر ملی کہ افغان فوج نے حسن خال کی مرکردگی میں سر ہند پر قبضہ کر لیا ہے تو صورت حال اور نازک ہوگئی دوسری طرف احمد شاہ نے جنوری کے آغا 1757ء میں لا ہور سے نکل کرشنج یارکیا اور دبلی کی طرف روانہ ہوگیا۔

### مغلاني بيكم بطور سفير

آخر کار ہر طرف سے ماہی ہو کر وزیر غازی الدین نے مغلائی نیگم کی خوشامد ک کہ وہ احمد شاہ کے پاس جا کر اسے وہلی پر حملہ سے رو کے حالانکہ غازی الدین سے مغلائی بیٹم کی بیٹی کو کسمیری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ 11 جنوری 1757ء کو بیٹم ہونجا ب نی۔ 13 جنوری 1757ء کو بیٹم کی طالق کی طالق کا کرنال میں سروار جبان خاس سے موں سام اسم میں اور خود یا فی میں اور خود یا فی سے کی طرف بڑھ گیا احمد شاہ دو بہر کے بعد یہاں آپہنے ۔

احمد شاہ کی ملا قات مغلانی بیگم سے

احمد شاہ نے دوسرے دن بانی بت پر مغلاقی بیگیم کوشرف باریابی بخشا احمد شاہ . نے اے کہا شہر دہلی دیکھے اور مغل شہنشاہ ہے ملے بغیر میرا واپس جاناممکن نہیں۔

احمد شاہ کی شرائط

احمد شاہ نے عازی الدین کے سفیر آعا رضا خال کو مرہند سے حسب ذیل شرائد له دے کرروانہ کردیا۔

1- شاه کو 2 کروژ رویے نفتر دیئے جا کیں۔

2- شہنشاہ رہلی کی بیٹی حبالہ عقد میں دی جائے۔

3۔ سر ہند سے شال مغرب کی طرف کے تمام علاقے (بشمول پنجاب-تشمیر اور ملتان) احمد شاہ کے حوالے کئے جائیں۔

مغل بادشاہ کی پریشانی

جہان خال کی دہلی پر چڑھائی

13 جنوری کو جہان خال پائی ہت ہے روانہ ہوا شاہ وئی خال کی مد واسے حاصل تھی جہان خال نے بن ہت کے قریب دریائے جمنا عبور کیا اور دوآ بہ میں داخل ہو گیا اسے اطلاع کی کہ مربد نوج بہاں موجود ہے تو اس کے لیے بیضروری ہو گیا کہ وریا کے مشرق کنارے پر بینان مدریت فوج عقب میں آ کر احمد شاہ کو پریٹان نہ کر سکے کنارے پر بینان نہ کر سکے 15 جنوری کو لوئی سے روانہ ہوا، اور دو پہر کے 15 جنوری کو لوئی سے روانہ ہوا، اور دو پہر کے 15 جنوری کو لوئی سے روانہ ہوا، اور دو پہر کے

بعد دریائے کے دوسرے کنارے سے پایئے تخت کے بالکل سامنے ظاہر ہوا بادشاہ نے اپنے محل سے نوج کودیکھا۔

مرہٹوں سے شاہ ولی خاں کی جھٹرپ

نریلہ کی مقام پر مرہشہ افسر منکیٹور سے شاہ ولی خال کی جھڑپ ہوئی جس میں مرہٹوں کو تنکست ہوئی۔

غازى الدين احمد شاه كے حضور

18 جنوری کو احمد شاہ نے آغا رضا خال اور یعقوب خال کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ شاہ عالمگیر ٹانی اور وزیر غازی الدین خود آ کرصلح کی شرائط خود آ کر طے کریں۔ 19 جنوری کو غازی الدین احمد شاہ سے آصف جان خان خانال ، بہادر خال بلوج اورعباد اللہ کشمیری کے ہمراہ طفے آیا شاہ ولی خال نے ان کا استقبال کیا ۔20 جنوری کو احمد شاہ نریلہ آیا اور دیلی کے رُخ پر خیمہ لگایا یہاں غازی الدین کو احمد شاہ کے حضور چیش کیا گیا احمد شاہ نے کہ کروڑ روپے طلب کے لیکن غازی الدین نے اتنی بوی رقم دینے سے معذوری ظاہر کی تو احمد شاہ نے اس سے یو چھا تہادے گھر پر کتنی رقم ہے تو اس نے جواب ویا۔

14 لا کھروپے نفتہ اور جار لا کھ کے جواہر اور اسباب خانہ داری۔ احمد شاہ فی شاہ ولی خان کو بیتکم دیا کہ غازی الدین کے ساتھ جا کر سارا مال ومتاع ضبط کر لے۔

نجيب الدوله كوانعام واكرام

کی در بعد نجیب الدولہ نے بھی احد شاہ کے حضور حاضری وی اور اطاعت کا اظہار کیا احمد شاہ اس سے بل کر بہت خوش ہوا اسے بیش قیمت خلعت عطا کیا اور پایئر تخت کا انظام وانصرام اس کے سپرد کر دیا۔

مغل بادشاہ کی حالت زار

مغل بادشاہ عالمگیر ٹانی کی حالت زار قابل دیدتھی اس نے حرم سرا خالی کر دی اور بال بچوں کو لے کر اندر دن خانہ جائا گیا اس کو نہ تو مارا گیا اور نہ ہی شہر سے نکالا گیا۔

#### شهریوں کی حفاظت

ساری مغل سلطنت احمد شاہ کے قدموں تلے آگئی شہری ہراساں تھے اور شہر سے بھاگ رہے شہری ہراساں تھے اور شہر سے بھاگ رہے تھے گئیروں نے موقع سے قائدہ اٹھا کر انہیں لوٹنا شروع کر ویا۔ 20 جنوری کو احمد شاہ نے تھے گئیروں کی حفاظت کی جائے۔ فولاد خاں کو کوتوال مقرر کیا۔ نیتجنا شہری تھے روں کو واپس آگئے۔

#### احمدشاہ کے نام کا خطبہ

دیلی کے گروونواح میں احمد شاہ کی آمد کا پہلا جمعہ تھا جامع مسجد دہلی میں احمد شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا حالانکہ باوشاہ وقت زندہ تھا۔

### احمد شاه کا عالمگیر ثانی

25 اور 26 جنوری کی درمیانی رات کو احمد شاہ نے سردار جہان خال اور میر کیجیٰ خال درویش (پسر نواب زکر یا خال لاہوری) کے ذریعے عالمگیر ٹانی کو ہندوستان کا ہادشاہ برقرار رہنے کا پیغام بھیجا۔

#### احمد شاه اور عالمگير ثاني روبرو

دوسرے دن من سورے سردار جہان خال کے پہرے میں عالمگیر ٹانی احمد شاہ کے پہرے میں عالمگیر ٹانی احمد شاہ کے کیمپ کی طرف روانہ ہوا شاہ ولی خال، آصف جاہ نظام الملک اور خان خانال نے اس کا کیمپ سے دور زبردست استقبال کیا احمد شاہ درانی نے عالمگیر ٹانی کو خوش آمدید کہا اور اسے ایٹ برابر جگہ دی۔

#### عالمكير ثانى كونتحا كف

دوی کی علامت کے طور پر دونوں بادشاہوں نے پکڑیاں بدلیں احمد شاہ نے عالمیں اور شاہ نے عالمیں احمد شاہ نے عالمیں اور شاہ نے عالمیں اللہ منتقش چند اور سونے عالمیں اللہ نانی کو بیش قبست خلعت ،سنہری ٹی ،عقاب کے پروں کی کلفی ،منتش چند اور سونے سے بحرا تفال دیا۔ اس کے بعد منل یا دشاہ عالمیر ڈائی اور اس کے در باری ای شام واپس تا مے۔

#### احمرشاه كالال قلعه مين استقبال

28 جنورى1757ء (جمادى الاول 1170ه) بروز جمعت المبارك احمد شاه البيزكمب سے نكل كر شائ قلعه كى طرف روانه ہوا عالمگير ثانى في مسجد فتح بورى كے قريب اس كا استقبال كيا توبوں كى سلامى سے احمد شاہ كى آمد كا اعلان ہوا احمد شاہ عالمگير ثانى سے ملئے ديوان عام گيا وہاں در بار منعقد ہوا۔

#### احمد شاه کا فرمان

29 جنوری کو احمد شاہ نے شہر کی حفاظت کا فرمان جاری کیا اعلان محافظ وستے کے سردار ظفر خال نے کیا فرمان میرتھا کہ

1- شهر يول كوامن وحفاظت دى جاتى ہے۔

2- فوج كسى كو براسال يا تنك شكر \_ كى \_

3- كى مكان كوآك نەنگائى جائے گى-

4- محمى كوقيد ندكيا جائے گا۔

5- کسی لڑی یا عورت ہے اس کی مرضی کے بغیر شادی نہ کی جائے گی۔

6- جوجى زيادتى كرتا موايا جائے كاسزايائے كا۔

ظغرخال نے شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے۔

مندوون كوحكم

ہندوؤں کو بیتھم دیا عمیا کہ وہ ماتھے پرنشان لگا کیں تاکہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔ جنہوں نے اس تھم کی تغیل نہ کی انہیں بھاری جرمانے کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔ جنہوں نے اس تھم کی تغیل نہ کی انہیں بھاری جرمانے کئے مسلے۔

مغلاني بيكم برعنامات

مغلانی بیگم کوسلطان مرزا کا خطاب دیا گیا اور بعد میں اسے دوآ بہ بست جالندھر اور جموں وکشمیر کےصوبے جا گیر کےطور پرعنایت ہوئے۔

سكے كا اجراء

30 جنوری 1757ء (9 جمادی الاول) بروز اتوار انفان کمپ میں احمد شاہ کے نام کا سکھ ڈھالا گیا میں کہ قندھار اور لا ہور کے سکول سے مشابہ تھا۔

شنراده تیمور کی شادی

14 فروری کو احمد شاہ کے فرزند شنرادہ تیمور کی شادی مغل بادشاہ عالمکیر ٹانی کی دختر گوہرافر دز بانو (یاز ہرہ بیگم) ہے ہوگئی سرہند کا علاقہ جبیز میں دیا گیا۔

غازي الدين سے احيما برتاؤ

کم جمادی الثانی 1170 ہ (20-21 فروری1757ء) کو احمد شاہ نے عازی الدین کی شادی مغلانی بیٹم کی بیٹی عمدہ بیٹم سے کردائی احمد شاہ نے حنا بندی اور نکاح کی رسوم خود ادا کیس۔ عازی الدین کو بیٹا بنایا اسے 5 ہزار روپ اور اپنی شال عطا کی شادی ہو گئی تو احمد شاہ نے عازی الدین کو بیٹا بنایا اسے 5 ہزار روپ اور اپنی شال عطا کی شادی ہو گئی تو احمد شاہ نے عازی الدین کو 12 کھروپ نفذ، دو زنجیر ہاتھی، چار گھوڑے اور فرزند خال کا خطاب دیا۔ عازی الدین نے اپنی جبلی ہو ہوں کو طلاق دے دی۔



#### باب 22

## امترشاه کی دیگرفتو حیات

### احمدشاہ کی دہلی ہے روائگی

اردہ کیا البندا کا ارادہ کیا البندا کی جہادی اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ کی خال اللہ کی ارادہ کیا البندا اس نے دیلی ہے کوچ کیا شاہ عالمگیر ٹانی ، خان خار نال ، میر یکی خال الهم شاہ کو الوداع کرنے تکمیہ سعادت درویش تک مجے احمد شاہ نے دو دِن خصر آباد میں قیام کیا غازی الدین بھی احمد شاہ ہے آ ملا ہے 25 فروری 1757ء کو احمد شاہ خصر آباد یہ دوانہ ہوا اور بدر پور آیا اللے دن فرید آباد بہنچا فرید آباد بلب گڑھ سے جھمیل کے فاصلے پر ہے یہاں عبدالصد خال نے اطلاع دی کے سورج مل جائ کا لڑکا جو اہر شکھ بنب گڑھ کے قلام ہو گیا ہے چنانچہ احمد شاہ نے بنانچہ احمد شاہ نے بنانچہ احمد شاہ کر ہے کا ادادہ کیا یہ قلعہ جائوں کا کمزور ترین قلعہ تھا۔

#### سورج مل

جاث سورج فل بجرت بور كاركيس تفااس في احمد شاه كى اطاعت كرف سے انكار كر ديا اس في اللاعت كرف سے انكار كر ديا اس في مانكيشور ، راجه ناگر فل جيسے باغيوں كو پناه دى۔

#### فتح بلب كره

احمد شاہ نے بلب گڑھ کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا جواہر سنگھ کے دو مرہشہ سردار،
مانکیشور اور شمشیر بھی قلعہ میں تھے جاٹوں نے خوب مقابلہ کیا لیکن تنگست ان کا مقدر بنی اور
فتح نے احمد شاہ کے قدم چوے جواہر سنگھ بھیس بدل کر رات کی تاریکی میں فرار ہو گیا۔

کافروں کے قتل کا تھم

احمد شاہ نے قلعہ بلب کڑھ کے کاصرے سے قبل سردار جہان خال اور نجیب

الدوله کو 20 ہزار فوج دے کر تھم دیا کہ جات کے علاقہ میں داخل ہو کر قصبہ اور ہر شہر کولوٹ لو۔ متھر اہندوؤں کا متبرک شہر ہے اس کے باشندوں کو تکواروں کی باڑ پر رکھ لو۔ اکبر آباد (آگرہ) تک کوئی کھڑی فصل نہ رہے۔ لوٹ سب کا حصہ ہوگی۔

کافروں کے سرول کو وزیراعظم کے دروازہ پر رکھ دیا جائے بہلغ 5رد بے ہرسر کے عوض شابی فزانہ سے ادا کئے جائیں گے۔ (بخوالہ جادوناتھ سرکار صفحہ 117) فتح متھر ا

نجیب الدولہ اور سردار جہان خال متحرا کی طرف بڑھے جواہر سنگھ وہاں موجود تھا اس نے 5 ہزار سپاہ کے ساتھ خوب مقابلہ کیا لیکن در اندوں کے سیلاب اور جوش و جذبہ کے آگے زیادہ دیر نہ تخم سکا 3 ہزار سپاہی مارے مجھے ۔ متھرا سے وہ بلب گڑھ آیا (جہاں احمد شاہ سے فکست کھا کر فرار ہوا) کم مارچ 1757ء کو سردار جہان خال متھرا شہر میں واخل ہوا۔ ہے۔

ڈاکٹر قانون کو نے لکھا ہے کہ تھر ا کے بڑے بڑے بھاری بت افغان غازیوں کی ضربوں سے شکستہ ہوکر گلی کو چوں میں پولو کے گیند کی طرح ٹھوکریں کھاتے تھے۔ فتح بند را بن

بندرا بن متحرا ہے 7 میل دور واقع ہے سردار جہاں نے یہاں بھی فتح پائی اور در ان فی خات کے بیاں بھی فتح پائی اور در ان نوج نے احد شاہ کے تھم کی تعمل کرتے ہوئے کا فروں کے سرکائے۔

سنياسيول پررهم وكرم

فتح بلب کُڑھ کے بعد 15 مارچ کو احمد شاہ متھر اکے قریب آیا دریائے جمنا کا درسرا کنارہ پار کیا اور مہابن میں تفہرا مہابن متھر اسے 7,6 میل دور ہے سادھ کی حفاظت کے لیے سادھوں سے جن کی تعداد کا ہزارتھی درانیوں کا مقابلہ کیا آدمی تعداد ماری گئ وکیل بنگال جگل کشور نے احمد شاہ کو خایا کہ گوکل میں سنیاسی رہے ہیں تو احمد شاہ سے فوج داپس بلالی اور شہر بہ حفاظت رہا۔

### سردار جہان خاں کی آگرہ آمد

سردار جہان خان اور نجیب الدولہ کو آگرہ پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔21 مارچ کو درانی فوج شہر کے دروازے پر بہنج گئی شہر کے سربر آ دردہ لوگوں نے 5 لا کھ تاوان دینے کا وعدہ کیالیکن مقررہ وفت پر تم کا انتظام نہ ہوا تو درانی فوج نے حملہ کر دیا۔لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا سردار جہان خان ایک ہفتہ تھہرا رہا لیکن احمد شاہ نے اسے بالالیا۔24 مارچ کو سردار جہان خان متحر اکے نزدیک احمد شاہ سے جا طا۔

### درانی فوج کی بدشمتی

احد شاہ وطن واپسی کا قصد کر رہا تھا کہ مہابن کے نزدیک درانی فوج میں ہیضہ کی وہا بھوٹ پڑی تقریباً 150 سپابی روزانہ مرنے گئے یہاں نہ کوئی دوا میسر تھی نہ علاج۔ محدوث بڑی تقریباً کی چنانچہ احمد شاہ نے واپسی کا فیصلہ کرلیا۔

( بحواله زوال سلطنت مغليه جادوناته سركار جلد 11)

#### احمد شاہ کی خواہش

26 مارچ 1757ء کو احمد شاہ نے قلندر خال کوسفیر بنا کر عالمگیر ٹانی کے پاس بیا پیغام دے کر بھیجا کہ وہ جاٹوں کے خلاف کارروائی ترک کر کے دہلی آ رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ جمد شاہ کی لڑکی حضرت بھیم ہے شادی کر لے۔
سورج مل کی جالاگی

احمد شاہ نے جگل کشور بڑالی اور ایک افغان افسر کوسورج ال کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ اگرتم نے رو بید نہ دیا اس کے تین قلعے ڈگ بھیم اور بھرت پور کو تباہ کر دیا جائے گا۔ لیکن چالاک سورج ال نے جواب دیا کہ 'میرے خلاف لشکر کشی کرنا آپ جیسے عظیم الشان بادشاہ کی توجین ہوگی۔'' جب سورج ال کو افغان فوج کی واپسی کاعلم ہوا تو اس نے دونوں قاصدوں کو ذلیل کر کے نکال دیا۔

احمد شاہ خواجہ قطب الدین بختیار کا گیؓ کے مزار پر 31 مارچ 1757ء (10 رجب 1170ھ) بروز جمعتہ البارک احمد شاہ سرائے

د ہلی کے مضافات نسبت خال اور سرائے سیمیں میں مقیم تھا اس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی ؓ کے مزار شریف پر حاضری دی۔

### احمد شاہ کی روائگی

کیم اپریل کو احمد شاہ نے وزیر آباد اور باولی کا رخ کیا یہاں 3دن تظہرا۔ عالمگیر اپنے بڑے لڑکے شاہ عالم، نجیب الدولہ اور مجید الدولہ کے ہمراہ الوداع کہنے آیا غازی الدین کو وزیراعظم اور نجیب الدولہ کو احمد شاہ کا ہندوستان میں چیف ایجنٹ مقرر کیا گیا۔ احمد شاہ نے محمد شاہ کی دفتر حضرت بیگم سے عقد کا ادادہ کیا تھا لیکن محمد شاہ کی بیوہ نے اس کی شاہ نے محمد شاہ کی دفتر حضرت بیگم سے عقد کا ادادہ کیا تھا لیکن محمد شاہ کی بیوہ نے اس کی خالفت کی لیکن احمد شاہ کے آگے دم مارنے کی کسی میس تاب نہ تھی۔ حضرت محل کی والدہ بیش خالفت کی لیکن احمد شاہ کے آگے دم مارنے کی کسی میس تاب نہ تھی۔ حضرت میل کا دوا تھی احمد شاہ کے بغیر نہیں رہ سے تعلق کی لبذا احمد شاہ کے دمجمراہ تھیں ان میں سے بعض راستے ہی کے بغیر نہیں تقریباً محمد کے بغیر نہیں تقریباً محمد کے بمراہ تھیں ان میں سے بعض راستے ہی واپس آگئیں۔

### قيد يول كى ر بإنى

احمد شاہ نے عالمگیر ٹانی کے کہنے پر دیلی محمر ا اور دومرے علاقوں سے پکڑے ہوئے تید ہوں کور ہائی وی تو میدلوگ شہنشاہ دیلی کے ہمراہ دیلی آئے۔

#### مال غنيمت

مؤرجین نے مال نغیمت کی قیمت 12 کروڑ بیان کی ہے۔ 28 ہزار ہاتھی، اونٹ، فیجر بیل اور چھکڑے مال و متاع سے لدے ہوئے تھے۔ 80 ہزار پیاد سے اور سوار فوج نے اپنا اپنا حصہ الگ اٹھایا ہوا تھا سواروں نے سامان محموڑوں پر رکھا ہوا تھا اور خود پیدل چل رہے ہے۔

#### انتظامي معاملات

احمد شاہ نے اپنے فرز تدتیمور کو شاہ کا خطاب دے کر ہندوستان علاقوں (جس میں مرہند، دوآبہ بست جالندهر، لا ہور، کشمیر، تشخصہ اور ملنان شامل ننے) کا نتنظم مقرر کیا سردار جہان خال کو لا ہو رمیں اس کا نائب مقرر کیا عبدالعمد خال محمد زئی کو سرہند، سرفراز خال کو

دوآ بہ بست جالندھ، ملمان کے بلند خال کو تشمیر کا حاکم مقرر کیا احمد شاہ کی بیہ خواہش تھی کہ اس کے فرزند کی سربراہی میں مضبوط حکومت قائم ہواور جمول و تشمیر ینجاب کے ساتھ ملے رہیں۔
سونی بت ہے احمد شاہ تراوڑی 13 اپریل 1757ء کو پہنچا کئے پور کے عنایت خال نے دو لاکھ
کا خراج بیش کیا جہاں خان کو اس نے شنم ادہ تیمور کے آگے آگے لاہور جانے کا حکم دیا۔

شنراده تيمور برسكهول كاحمله

جب شنراوہ تیمور اور جہان خال مال واسباب کے ہمراہ لاہور آرہے ہے تو بنیالہ کے آلہ سکھ جان اور دوسرے سکھ سرہند میں جمع ہو محتے اور ان پرحملہ کر کے مال واسباب لوٹ لیا دوسرا حملہ ان پر مادر کوٹ (مالیر کوکلہ) پر ہوا ادرانی فوج کوکافی پریٹان کیا گیا اور کافی مال واسباب لوٹ لیا گیا۔

انتقام

۔ شنرادہ تیمور نے کرتار بور کے شہر کو تباہ کر دیا۔ لاہور میں جب احمد شاہ نے مختفر قیام کیا تو سکموں کے خلاف امر تسر میں دستے روانہ کے سکھوں کونل اور عمارتوں کو تباہ کر دیا تھیا۔

چھٹ سنگھ کے حملے

مہارابدرنجیت سکے کا داداج حد سکے سکر چکیہ مجرانوالہ کا حکران تھا جب احمد شاہ وطن والبی جا رہا تھا اس نے اس برحملہ کیے اور لوٹ مارکی یہ حملے اچا تک ہوتے سے جمعت سکے کے آدمی لوٹ مارک جا تھا اس کے بعد فورا فرار ہو جاتے احمد شاہ نے نیملہ کن جنگ کی کوشش کی لیکن موقع ندملا یہ سلسلہ اس وقت جاری رہا جب تک احمد شاہ نے دریائے سندھ یار نہ کرلیا۔

₩ ....₩

#### باب 23

### دو بغادتوں کا خاتمہ

### ميرنصيركي بغاوت

پنجاب میں سکھ جو پچھ کر رہے ہتے احمد شاہ تک اس کی اطلاعات پہنچ رہی تھیں۔ بلند خال کافل ، دوآبه بست جالند هر کے ناظم سرفراز خال کی تنکست اور تیمور شاہ و جہان خال کی والیسی جیسے واقعات نے اسے برہم کر دیا وہ آدینہ بیک ادر سکھوں اور مرہوں کے ہاتھوں تذکیل کیسے برداشت کر سکتا تھا اس نے فورا ہندوستان جانے کی تیاریاں شروع کر دیں اس دوران اے نصیر خال آف قلات کی بغادت کی اطلاع ملی۔

نصير خال آف قلات (بلوچستان) بلوچستان كاممتاز سردار منع بيرمبر عبدالله خال بروبی کا تیسرا اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کی مال مریم بی بی کا تعلق الناز کی قبیلے سے تھا میرعبدالله خال کی وفات کے بعد نصیر خال کا بڑا بھائی محبت خال جوسو نیلا تھا گدی نشین ہوا۔ النّاز خال المعروف حاجی محمد خال نے حکومت چھین کی اور حکمران بن محیا النّاز خال نعبیر خال کا سکا اور بڑا بھائی تھا جب نادر شاہ درانی کی فوجیس بندر عباس اور مکران کے ساحل سے بلوچتان داخل ہو کیں تو محبت خال نے ان کا مقابلہ کیا لیکن فکست کھائی اس دوران تاور شاہ نے قدحار نتح کر لیا تو محبت خال اور حاتی محمد خال فقد مار چلے محت ناور شاہ نے بروی سرداروں کی درخواست پر محبت خال کو ناظم قلات مقرر کیا نصیرخال، اس کی مال اور حاجی محمر خال کا بیٹا مرادعلی بر مخال کے طور پر ایرانی در بار میں رہے۔

( بحوله تاریخ بلوچستان ، رائے بہادر ہتورام بحوالہ اخوند محر مدیق ) جب نادر شاہ کوئل کر دیا میا تو نصیر خال کو رہائی می اور یہ احد شاہ کے ہمراہ قد مارا ممياس نے احد شاہ كى بادشاہت كے ليے تمامت كى ليكن اس كے بھائى محبت خال

نے لقمان خاں کی بعناوت (1748ء) میں اس کا ساتھ دیا اور احمد شاہ کا اعتماد کھودیا 1749ء میں احمد شاہ کے نقیم نقل کو قلات کا ناظم مقرر کیا اس نے مئی مہموں میں احمد شاہ کا بھر بور ساتھ دیا اور وفاداری کا پورا بورا ثبوت دیا جب تیمور شاہ اور جہان خاں کو پنجاب میں بسپا ہو کر بھا گنا پڑا تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔

شاہ ولی خاں کی روائگی

احمد شاہ کی بید کوشش تھی کہ مصالحت ہوجائے کیونکہ وہ نصیرخال کو قدر کی نگاہ سے دیجھتا تھا کیے نام کی میں کہ مصالحت ہوجائے کیونکہ وہ نصیرخال کو قدر کی نگاہ سے دیجھتا تھا کیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہوگئ تو اس نے شاہ ولی خال وزیراعظم کی قیادت میں فوج نصیر خال کو کیلئے کے لیے روانہ کی۔

نصيرخال كي فتح

شاہ ولی خاں کی آمہ سے نصیر خال گھبرایا نہیں بلکہ اس نے لٹنگر جمع کیا اور مستو تک سے نکل کر شاہ ولی خان کا مقابلہ کیا جس میں شاہ ولی خال کو شکست ہوگئی۔

احمد شاہ کی آمد اور فنح

جب احمد شاہ کو شکست کی اطلاع کمی تو شاہ دلی خاں کی امداد کے لیے روانہ ہوا احمد شاہ کی آمد کی اطلاع نے نقشہ ہی بدل دیا نصیر خاں کو فکست ہوگئی اور وہ فرار ہو کر قلات ہماگئی احمد شاہ نے اس کا بیجیا کیا اور شہر کا محاصرہ کرلیا 40 دن قلات شہر کا محاصرہ رہائی سے الحمد شاہ نے اس کا بیجیا کیا اور شہر کا محاصرہ رہائی سے الحمد کی شرائط کے لیے بھیجا۔ نصیر خال سے احجما برتا و

تصیرخاں شاہ ولی خاں کے ہمراہ احمد شاہ کی غدمت میں حاضر ہوا احمد شاہ نے نہ صرف اے معاف کر دیا بلکہ اے قلات کی نظامت پر بھی برقرار رکھا۔

معابده

احد شاہ درانی اورنصیر خال کے ماہین حسب ذیل معاہرہ طے پایا۔

" 1- نصير خال نے احمد شاہ كى بالا دى قبول كرلى ہے-

2- احمد شاہ افغانستان ہے بہر کسی فوجی مہم پر جائے گا تو نصیر خال سواروں کا آیک ۔۔

دستہ مہیا کرے گا جس کے اخراجات اور اسلحہ کی فراہمی احمد شاہ کے ذمہ ہوگی۔

احمد شاہ نے وعدہ کیا کہ وہ خان آف قلات کو کسی سدوزئی سردار کی جمایت میں فوج سجیجے کے لیے مجبور نہ کرے گا اور وہ افغانوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے گا۔

مداخلت نہ کرے گا۔

4- خان آف قلات آئندہ احمد شاہ کوخراج ادانہیں کرے گا۔

احدشاه کی شادی

احمد شاہ نے معاہدہ کو متحکم کرنے کے لیے تعمیر خال کی بچپا زاد بہن سے عقد کرلیا اور نئ بیوی اور اس کے رشنہ داروں کے ہمراہ قند حار آسمیا اور پھر نعمیر خال پوری زعر کی احمہ شاہ کا وفادار رہا۔ (بحوالہ ہسٹری آف دی افغانز۔فریز)

خوش درانی کی بعنارت

اس زمانے میں میرخوش درانی نے جو احمد شاہ کا رشتہ دار تھا کی درویش کے درغلانے پر بغاوت کر بغاوت کر بغاوت کر بغاوت کر بغاوت کر نوراً قابو پالیا۔ (بحوالہ تاریخ حسین شای ۔امام الدین حسین )

خوش درانی کا انجام

میرخوش درانی مرفقار ہوا اور بادشاہ کے علم سے اس کی آتھیں نکال دی تنی اور است ورغلانے والے درولیش کا مرقلم کر دیا گیا۔ است ورغلانے والے درولیش کا مرقلم کر دیا گیا۔ (بحوالہ تاریخ حسین شانی۔ امام الدین حیثی)



#### باب 24

## سکھوں کےخلاف مہم کا آغاز

پنجاب کی بدلتی ہوئی صورت حال

اپریل 1758ء میں مرہے اور سکھ لاہور میں داخل ہوئے اور بنجاب پر قبضہ کرلیا مرہ شدنوج کے سپہ سالار رکھوناتھ راؤنے لاہور میں ایک ماہ قیام کیا اور 75 لا کھروپ سالانہ خراج کے عوض آ دینہ بیک کو پنجاب کا حاکم بنادیا آ دینہ بیک نے خواجہ مرزا جان کو لاہور میں اپنا نائب بنایا اور خودوو آ بہ بست جالندھ میں قیام پذیر رہا۔ اور پھر رکوناتھ راؤ 10 مکی 1758 وکو دیلی روانہ ہوا۔

#### آ دینہ بیک کی وفات

سکموں نے اپنی قوت بہت زیادہ بڑھائی تھی اور آدینہ بیک انہیں کیلئے میں کامیاب نہ ہوسکا اور آخر 15 ستبر 1758 وکواس کی وفات ہوسکی توسکموں کی لوث مار اور مظالم بڑھ سکتے۔

#### سکھوں کی تاریخ

سکومت کے بانی بابا گرونا تک میں سکوشکرت زبان کے اشیریا "سے افذکیا میں ہے اس کے معنی اسکون کے اس کے معنی اسکون کا اسکون کے جیں بابا گرونا تک 1469ء میں بیدا ہوئے ان کی بیدائش موضع ہونڈی رائے بیوئی جی بوئی (اسے اب نکانہ صاحب کہا جاتا ہے) باپ کا نام کالو کھتری تھا ان کی وفات 1539ء میں ہوئی انہوں نے برہموں کی لوٹ کے سام کالو کھتری تھا ان کی وفات 1539ء میں ہوئی انہوں نے برہموں کی لوث کھسوٹ کے فلاف آواز اٹھائی انہوں نے ذات بات اور دیوی دیوناوں کی پرسش سے انکارکیا۔انہوں نے فدائے واحد کی اطاعت کا پرچار کیا انہوں نے کوشش کی کہائی مشتر کہ

سابی تنظیم قائم کی جائے اس مقصد کے لیے انہوں نے شکت یا ملے جلے اجتماعات کی بنیاد ڈالی جس میں ان کے شاگر بھی جاری کر ڈالی جس میں ان کے شاگر بھی جاری کر رکھا تھا جہال بلا امتیاز ذات بیات و غرجب سب مل کر کھانا کھاتے ہتے اس سے غیر طبقاتی معاشرہ کا تصور بیدا ہوا اس طرح سکھ فرقہ وجود میں آیا بابا نا تک مسلمان میں بھی مقبول ہتے مسلمان انہیں نا تک شاہ کہتے ہتے۔

بابا گرونا نک کے بعد سکھوں کے حسب ذیل گروہوئے۔ گروامرداس گرورام داس گرو ہررائے گرو ہرکشن گرو ہرکشن گروٹنج بہادر

سکھ گردؤل نے منظم فرقہ قائم کیا امر تسرکو اجتماعات کا مرکز بنایا امر تسر مشرقی پنجاب (بھارت) کا شہر ہے اس کو 1577 و بیس چو تھے گرو رام نے آباد کیا یہ سکھوں کا فدہی شہر ہے امر تسریش دربارصاحب بیں ایک مقام جو ہری مندر سے جنوب کی طرف ہے اس کا نام ''اکال بنگا'' تھا (اس کا موجود نام اکال تخت ہے) اس کو جنوب کی طرف ہے اس کا نام ''اکال بنگا'' تھا (اس کا موجود نام اکال تخت ہیں۔ آخر گرو گرو ہر گوبند سکھ نے فالد کی بنیاد رکھ کرسکھوں کو سیائی بنایا اس نے ''کھنڈ بے دی پیول'' کی رسم کو بند سکھ نے فالد کی بنیاد رکھ کرسکھوں کو سیائی بنایا اس نے ''کھنڈ ہے دی پیول'' کی رسم بھی جاری کیا جس جی دو وہاری آلوار سے سکھوں کو بیٹ مد دیا جاتا اس کے بعد وہ امرتا لینی مقدس چینی طا ہوا پانی چیتے جے فوالد کے ختم ہے بلایا جاتا گڑاہ پر شاد کہلاتے سکھوں میں بینی طا ہوا پانی چیتے جے فوالد کے ختم ہے بلایا جاتا گڑاہ پر شاد کہلاتے سکھوں میں باخ کک لیعنی سکھا، کچھا، کڑا، کیس، کریان رسم میں شامل ہیں۔

کرد کوبند سنگھ کی نی تنظیم سے کوہستان شوالک کے والیان ریاست کو یہ خوف محسوں ہوا کہ ان کے صدیوں پرانے عقا کہ کوشیس بینچ کی انہوں نے مغلول سے ایداد طلب کی گرد کوبند سنگھ نے مغلول اور ان سرداروں کے خلاف تقریباً 14 جنگیں اڑیں آخر اڑائی

وسمبر 1704 ، کو ہوشیار بور کے ضلع کے مقام آئند بور میں ہوائی اس لڑائی کے بعد گو بند سکھر ، ستلج سے جنوب میں براروں کے علاقے میں بناہ لی گو بندستگھ کے دو میٹے سر بند کے نواب وزیر خال کے ہاتھ آئے تو انہیں قل کرا دیا گیا 1707ء میں اور تک زیب عالمگیر کے بینے بہادر شاہ نے سکھوں سے تعلقات قائم کر لیے گروگو بند سنگھ کے بعد روحانی رہنمائی کا کام گروگر نتھ صاحب سے لیا جانے لگا اور دنیادی معاملات خالصہ کے عام اجماع کے سپرد کر رئے گئے گوبند سکھ کے ایک شاگرد بندا سکھ نے گرد کی جدوجہد جاری رکھی اس مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے ۔1710ء میں اس نے سر ہند پر قبضہ کر لیا بیسکھوں کا يہلامفتوحه علاقه تھا اس فتح ہے ستلج سے جنوبی کنارے سے نواح دہلی تک ان کا قبضه ہو گیا سکھوں نے اپنی فتوحات کا دائرہ گڑگا جمنا دوآباور مرکزی اور شال مشرتی پنجاب تک وسیق کر لیا لا ہور کے گورنر سید اسلم خال نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیاسکھوں نے بھلوال کے قریب اے تنگست دی اور لاہور کے راوی کے جنوب میں قصور تک قبضہ کر لیا 1715ء میں بندا علے کو گرفتار کرنیا گیا اور 1716ء میں لا ہور لا کر اس کے نکڑے نکڑے کر دیئے گئے میر منو کا دور ان کے لیے بڑا سخت ٹابت ہوا اس دور میں سکھ پہاڑوں اور جنگلوں یا برنالہ اور بھنڈا کے ریمتانی علاقوں میں پھیل سے آدینہ بیک نے بھی ان کو تحلنے کی کوش کی پنجاب میں آ دینہ بیک کی وفات کے بعد بدنظمی کی کیفیت رہی سکھوں نے اپنی قوت بڑھائی سردار جما سکھ اہلو والیہ نے دوآبہ بست جالندھر اور باری ورچنا دوآب کے کئی علاقے سردار سنگھ سکر جكيد نے فتح كر ليے۔

تورالدين كيمهم

احد شاہ نے قلات کے محاصرے کے دوران نور الدین برے زئی کو فوت کا مالار بنا کر بنجاب بھیجا نور الدین نے بغیر کسی رکاوٹ کے دریائے سندھ کو پارکیا اور سمب سالار بنا کر بنجاب بھیجا نور الدین نے بغیر کسی رکاوٹ کے دریائے سندھ کو پارکیا اور سمب 1758ء میں سندھ ساگر دوآب میں واخل ہوا سے علاقہ خنگ ، گکھڑ اور سلمانوں کے قبضہ میں تھا جو تور الدین کی فوج میں شامل ہو گئے۔ نور الدین بھیرہ پہنچا اے تباہ کیا اور پھر سمبرات پہنچا اے بھی تباہ کیا خواجہ مرزا جان نائب لاہور نے سکھوں کی مدد سے نورالدین کی پیش قدمی ردکی اور اسے چناب کے کنارے فلست دے کر اسے دریا کے یار دھیل دیا پیش قدمی ردکی اور اسے چناب کے کنارے فلست دے کر اسے دریا کے یار دھیل دیا

نورالدین نے بھر پور تیاری کے بعد مرزا جان کو تکست دے دی مرزا جان فرار ہو گیا۔ نورالدین نے اس کا چچھا نہ کیا نور الدین نے آگے بڑھنا مناسب نہ سمجھا اور وزیر آباد میں رک کراحمہ شاہ کے احکامات کا انتظام کرنے لگا۔

جہان خال کی مہم

احمد شاہ نے سردار جہان خال کو اگست 1759ء کو ایک فوج دیگر پنجاب بھیجا سہاجی پنیل نے اس کا مقابلہ کیا اس لڑائی میں جہان خال کو فکست ہوئی اس کا بیٹا شہید ہوا اور وہ خود بھی زخی ہوا اس نے دریائے سندھ عبور کر کے پٹاور کے علاقے میں پہپائی اختیار کی۔



#### باب 25

# احمد شاہ کی مہم مرہٹوں کے خلاف

#### شاه ولى الله كاخط

ہر دور میں کوئی نہ کوئی صاحب بصیرت اور اہل دل شخصیت موجود رہی ہے ان شخصیات کی وجہ سے ہائیت کی شمع روشن رہتی ہے برم علم وعمل کی بہار قائم رہتی ہے مسلمانوں کے زوال کے دور میں جب غیر ملکی اقوام نے غلب پانا شردع کر دیا ادر کفر والحاد نے اپنے پنچ گاڑنے شردع کر دیئے تو اس پر آشوب دور میں شاہ دلی اللہ جیسی شخصیت سامنے آئی شاہ صاحب نے اپنے ہاحول اور غیر مسلموں کے افتد ار ادر معاشی ناہموار یوں اور کفر والحاد کے غلبے کے متعلق احمد شاہ ابدائی کو خط لکھا یہ خط اس دور کے سیاسی طالات کی عکاس کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

دو غیر مسلموں میں ایک قوم مربر شامی ہے ان کا ایک سردار ہے اس قوم نے پچھ عرصہ ہے دکن کے اطراف میں سراٹھایا ہے اور تمام بھوستان پر اثر انداز ہے شاہان مغلیہ میں بعد کے بادشاہوں نے عدم دور اعمینی ، غفلت اور اختلاف فکر کی بنا پر ملک مجرات مربوں کو دے دیا پھر ای کوناہ اعمینی اور بے پروائی سے ملک مالوہ بھی ان کے سپر دکر دیا اور ان کو دہاں کا صوبہ دار بنایا رفتہ رفتہ قوم مربوقوی تر ہوتی جلی کئی اور اکثر بلاد اسلام ان کے قبضے میں آگئے مربول نے مسلمانوں اور بندووں سے افرائ لینا شروع کر دیا اس کا نام چڑھ لینی آندنی کا حقہ دید کہا "

"دیلی اور تواح دیلی میں مریوں کا قبنداس لیے شہوسکا کہ دیلی کے رؤسا، بادشابان قدیم اور بہاں کے وزراء اور امراء، امراء قدیم کی اولاد جی تاجار

مر ہٹول نے ان لوگول سے ایک گونہ مروت کا معاہدہ رکھتے ہوئے عہد و بیان کرلیا اور روا داری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے طرح طرح کی جابلوی کر کے و پلی والول کو این طرف سے امن و امان دے کر چھوڑ دیا دکن پر بھی ان کا قبضہ نہ ہوسکا کہ نظام الملک مرحوم کی اولاد نے بڑی بڑی تدبیریں کیں بھی مرہوں کے ورمیان چوٹ دلوا دی اور بھی انگریزوں کو اینے ساتھ ملا لیا برہان بور ، اور تک آباد ، بجا پور جیسے بڑے بڑے شرول پر نظام الملک کی اولاد قابض رہی البت اطراف و انواح کو مرہٹول کا لیے جیموڑا دیا گیا المخضر دیلی و دکن کے سوائے خالص طور پر مرہٹوں کا قبعنہ ہے قوم مرہشہ کو فککست دینا آسان ہے بہ شرطیکہ غازیان اسلام کمرہمت باندھ لیں حقیقت سے ہے کہ قوم مرہد خود قلیل ہے لیکن ایک گروہ کثیر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان میں سے ایک گروہ کو درہم برہم کر دیا جائے تو بیقوم منتشر ہو جائے گی اور اصل قوم اس فکست سے ضعیف ہو جائے گی چونکہ یہ قوم قوی نبیں اس لیے اس کا تمام تر سلقہ الی فوج جمع کرنا ہے جو جیونیٹوں اور ٹڈیوں سے بھی زیادہ ہو دلادری اور سامان حرب ان کے ہال نہیں۔" شاہ صاحب کے اس خط کی اس عبارت سے صاف واضح ہورہا ہے کہ انہوں نے احمد شاہ کو تمام حالات ہے آگاہ کر دیا تا کہ اسے یقین ہو جائے کہ اگر میں حملہ کروں تو كامياني لازما نصيب موكي

مددكوآ و

نجیب الدولہ (چیف۔ایجنٹ احمد شاہ کا ہندوستان میں) کافی عرمیہ ہے احمد شاہ کو مدد کے کیے خطوط پرخطوط لکے رہا تھا مرہٹول نے است تنگ کر رکھا تھا۔

مزید مید که نبع لور ادر مارواڑ کے ہندو راجاؤل مادموستگھ اور ببع سنگھ نے بھی احد شاہ سے درخواست کی وہ آ کر ان کے علاقوں کو مریٹول سے محفوظ رکھنے میں ان کی مدد کریں عالمكير ثاني مغل بادشاه في معلى است خفيه خطوط لكيم كه غازى الدين سه اس كى جان جهز اليس

آر ہا ہون

ان خطوط اینے مقبوضات کی واپسی اور کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے پیش نظر احمہ

شاہ درانی نے اکوبر 1759ء میں ہندوستان پرایلمواور حملے کا ارادہ کیا۔

آيد

25 اکتوبر 1759 (3 رئیج الاول 1173 ھ) بروز جعرامت احمد شاہ نے دریائے سندھ پار کیا اور پنجاب میں داخل ہو گیا احمد شاہ نے سردار جہان خال کو پہلے ہی روانہ کر دیا تھا اور خود وہ بولان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا۔

قلعهائك برقضه

سردار جہان خان نے سباتی (یا صاحبا قلعہ دار) کو اٹک سے نکال کر قلعہ پر قبضہ کرلیا اور مرہٹوں کا روہتاس تک پیجیا کیا تھوڑی دیرلڑنے کے بعد مرہٹے پھر فرار ہو گئے اور دبلی آگئے۔

#### سکھوں سے جنگ

احمد 40 ہزار مجاہدوں کے ہمراہ لاہور پہنچا تو سکھوں سے زبروست جنگ ہوئی سردار جہان خال زخی ہوا اور احمد شاہ کے دو ہزار مجاہد شہید ہوئے احمد شاہ نے لاہور پر قبضہ کر لیا اس نے حاجی کریم داد خال (وزیراعظم شاہ ولی خال کا بحتیجا اور تیمور شاہ کا عرض بیگی) کو گورنر لاہور مقرر کیا۔ امیر خال کونائب مقرر کیا زین خال کو مجرات ، اورنگ آباد ، پسرور اور ایمن آباد کے اضلاع کا فوجدار مقرر کیا۔

### احد شاه کی سر ہند آید

احد شاہ نے 20 نومبر 1759 بروزمنگل کو گوندل کے نزدیک دریائے بیاس عبور کیا۔ 10 دمبر بروز پیرکورو پڑے پر گئے میں خصر آباد کے مقام پر ڈیرے ڈانے اور یہاں سے سر ہند 40 ہزار مجاہدین کے ہمراہ پہنچا جہان خال 15 ہزار مجاہدین کے ہمراہ پہلے ہی سر ہند بہنچ چکا تھا۔

غازي الدين قاتل

عازى الدين في مخل بإدشاه عالكير ثاني كو 29 نومبر 1759 م برورز جعرات كو

تل کرایا کیونکہ اس نے احمد شاہ کو مدد کے لیے بلایا تھا غازی الدین نے ایک شنمرادے کو شاہجہان ٹائی کے لقب سے تخت پر بٹھایا 30 نومبر بروز جمعہ کو غازی الدین نے اپنے پرانے شاہجہان ٹائی کے لقب سے تخت پر بٹھایا 30 نومبر بروز جمعہ کو غازی الدین نے اپنے پرانے شریف خان خان فاناں انتظام الدولہ کا بھی مگا محونث کر مروا دیا۔

احمدشاه كواطلاع

احمد شاه کو جب دونول افسوس ناک واقعات کی اطلاع لمی تو ده بہت مشتعل ہوا۔

· فئح تراوزي

24 و جمبر 1759ء بروز ہیر کو مربٹوں کا ہراول دستہ ہوئے کی قیادت بی تھا میر کے نزدیک تراوڑی کے تاریخی میدان بی درائی سے کرایا ابتداء بی مربٹوں کو کامیابی لی احمد شاہ نے شاہ پند فال 4 ہزار سواروں کے ہمراہ جہان فال کی مدد کے لیے روانہ کیا پھر احمد شاہ نے شاہ پند فال 4 ہزار سواروں کے ہمراہ جہان فال کی مدد کے لیے روانہ کیا پھر احمد شاہ نے ایک اور دستہ مجاہدین کا روانہ کیا مربٹے تین اطراف سے گھر گئے مربٹوں کو تشکست ہوتی دیکھ کر مربٹ سردار داتاتی میدان میں آیا لیکن اس کے آئے کا کوئی فائدہ نہ ہوا کی رات کی تاریکی وجہ سے جنگ رک کی وہ اپنے کیپ میں واپس آگیا گلست کھا کرواتا بی دیلی کی طرف بردھا۔

احمد شاہ کی جنگی تدبیر

احمد شاہ نے اس موقع پر بہترین جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور رات کی تاریکی سے فاکدہ اٹھا کر بوریا کر فزد کیک کشتوں کا بل بنا کر دریائے جمنا پار کیا اور دوآ بہ گڑگا جمنا میں داخل ہو گیا جمنا میں داخل ہو گیا جمنا میں داخل ہو گیا جمنا ہیں ساحل جمنا ہو گیا جمنا میں ماحل جمنا ہو گیا ہے ساتھ ساتھ دیلی کی طرف بوسا کی رومیلہ سروار بھی احمد شاہ سے آ ملے احمد شاہ نے دیلی سے میل شال مشرق کی طرف اونی میں قیام کیا۔

براری کھاٹ میں مرہٹوں کی فکست

مرہد سردار داتا تی 4 جنوری1760 و براری کھاٹ پہنچا اور جنگ کی جاریاں شروع کر دیں سہائی براری کھاٹ پر قابض تھا مجاہدین کے مقابلے کے لیے آگے بردھا کر مجاہدین نے اسے بھگا دیا داتا تی بھی فوج لے کرسماتی کی عدد کے لیے آیا مجاہدین کے توپ

فانے نے مرہٹوں میں افرا تفری پھیلا دی۔ داتا تی کو ایک مجاہد نے آئے میں گولی مار کرجہنم واصل کیا نجیب الدولہ بھی تازہ وم فوج لے کرآگیا تو مرہے بھاگ گئے قاتح مجاہدین نے 40 میل تک ان کا پیچھا کیا داتا تی کا سرکاٹ کرنجیب الدولہ کو بھیجا گیا اس نے احمد شاہ کے سامنے چش کیا۔ اس لڑائی میں بے شار مرہشہ مردار مارے گئے۔

احدشاہ کی حاضری نظام الدین اولیا کے مزار پر

21 جنوری1760ء کو احمد شاہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار شریف پر عاضری دی اور 29 فروری کو احمد شاہ خضر آباد پہنچا۔

سكندرآ بإدمر بثول كوفتكست

ملہا راؤ 28 فروری کوسکندر آباد پہنچا اور شہر لوٹا احمد شاہ بند فال قلندر فال اور جہان فال کو 15 ہزار مجاہدین کے ہمراہ روانہ کیا۔ کہ مرہٹول کو گنگا پار کرنے سے روکیس مجاہدین نے وریائے جمنا عبور کیا ہر اول دستہ جو گنگا دھر بیٹونت ٹاٹیا کے زیر کمان تھا اس سے زبردست مقابلہ کیا مرہٹوں کو زبروست فکست ہوئی بے شار مرہٹے سردار جہنم و اصل ہوئے گئا دھر تھرایا گنگا دھر کو ہوئے گئا دھر مقر افرار ہو گیا مرہٹ سروار ملہاراؤ ہولکرائی فکست پر بہت گھرایا گنگا دھر کو کہا کہ بہنے نے آگرہ بھاگی گیا یہ واقعہ کماری 1760ء کا ہے۔

قلعه على كرّه يرقبضه

احمد شاہ 5 ارج 1760 و كوكول (على كرتھ) پہنچا على كرتھ پر سورج مل كا قبضہ تھا يہاں ثابت خال نے ايك قلعہ بنوایا جسے قلعہ ثابت كرتھ كہا جاتا تھاليكن سورج مل نے اس كا تام رام كرتھ ديا احمد شاہ نے قلعہ كا محاصرہ كرليا آخر كارمحصورين نے قلعہ احمد شاہ كے حوالے كردیا۔

نجيب الدوله كالمشوره

بجیب الدولہ نے احد شاہ کومشورہ دیا کہ وہ گری اور برسات کا موسم علی گڑھ میں گزارے کیونکہ مربٹوں کی کمرٹوٹ چی ہے اور وہ جب تک دکن سے کمک حاصل نہ کرلیں گے مقالے نہیں آئیں کے مقالے نہیں آئیں کے جلہ اخراجات کی ذمہ داری بھی لے گا۔

### احمد شاہ کی رضا مندی

احمد شاہ نے نجیب الدولہ کے مخلصانہ مشورے اور پیش کش کو قبول کیا اور خوش ہو کر غازی الدین کے تمام علاقے فوجی اخراجات کے عوض نجیب الدولہ کو عطا کر دیئے۔

### اتحاد یوں کی تلاش

۔ احمد شاہ نے 2 ماہ علی گڑھ میں قیام کیا جب موسم برسات شردع ہوا تو مجاہدیں گنگا کے مغربی کنارے پر انوپ شہر کے قریب او نجی جگہ منتقل ہو گئے اس دوران احمد شاہ نے مرہٹول کے خلاف این اتحادی تلاش کے تو اس کی زگاہ اور ھے کے شجاع الدولہ پر پڑی تکھنو اس کا درالحکومت تھا یہ طاقتور حکمران تھا اس کے باپ صفدر جنگ نے 1748ء میں مان پور کی لاائی میں احمد شاہ کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔

### شجاع الدوله كي رضا مندي

احمد شاہ نے محمد شاہ کی بیوہ ملکہ زبانی، مردار جہان خان اور نجیب الدولہ کو یکے بعد دیگر سے بھیجا کہ شجاع الدولہ سے مجھولہ کریں مرہٹوں نے بھی اسے لائج دیا کہ وہ اسے دبلی کا وزیر بنا دیں گے لیکن شجاع الدولہ نے احمد شاہ کی حمایت کی اس کی وجہ بیتھی کہ شجاع الدولہ جانیا تھا کہ احمد شاہ بندوستان میں اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کی غرض سے آیا ہے بحالی وقار کے بعد واپس چلا جائے گا اسے صرف پنجاب سے ولچین ہے اس کے برعس مرہٹے بخاب سے ولچین ہے اس کے برعس مرہٹے اس کے بیندوستان پر حکومت کا خواب و کھے رہے سے لہذا اس نے شجاع الدولہ شیعہ تھا۔ لاہذا اس نے شجاع الدولہ شیعہ تھا۔ ملاقات

د ہلی پر مرہٹوں کا قبضہ

ملمهاراؤ بلكر ويحرمر بشمردارول كوساته ليكرطافت ورفوج ليكر دبلي يرحمله آور بهوا

22 جولائی کومر ہٹوں نے دہلی فتح کر لیا 2 اگست 1760ء کوسداشیو بھاؤنے قلعہ پر قبضہ کر لیا انہیں غازی الدین کی رہنمائی حاصل تھی مرہٹوں کو دہلی شہر سے کچھ نہ ملا کیونکہ دولت مند لوگ یا تو پہلے ہی لوٹ لیے گئے یا شہر چھوڑ کر جاچکے تھے۔ سمداشیو بھاؤ کے تھم پر شاہ جہان کے دیوان خاص کی چیانہ کی حجیت اتار کر سکے ڈھالے گئے لیکن ایک مہینہ ہی اس سے کام چلایا جا سکا مرہٹ فوج بھوکوں مرنے گئی۔

ستنج بوره برمرہٹوں کا قبضہ

بنی سنج بورہ میں احمد شاہ کے لیے خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا 16 اکتوبر کو سدا شیو بھاؤ سنج بورہ پہنچا اگلے دن مرہٹول نے حملہ کیا اور شہر فنتح کرلیا۔

لوث مار اور منظالم

اس الرائی میں شہر کا حاکم نجابت خال اور قطب شاہ گرفتار ہوئے نجابت خال زخی ہوکر وفات پا گیا جب کہ قطب شاہ جس نے داتا جی شنڈ ے کا سرکاٹ کر احمد شاہ کو بجوایا تھا اسے قبل کر دیا گیا ہردار عبدالصمد خال محمد زئی اور قطب شاہ کے سرکاٹ کر نیزے پر چڑھا کر بازاروں میں پھرائے گئے تمنج پورہ تاراج کر دیا گیا۔ 2لاکھ من غلمہ 10لاکھ روپے کی مالیت کا دیگر سامان اور ساڑھے چھ لاکھ روپے نقد مرہٹول کے ہاتھ گئے۔ تمن ہزار گھوڑے، بہت سے اونٹ اور تو بیں بھی ان کے ہاتھ آئیں۔

د بلی کا نیا بادشاه

سداشیو بھاؤ نے شاہ جہان احمد ٹانی کو تخت سے معزول کر کے شاہ عالم ٹانی کی بادشاہت کا اعلان کیا ہے عالم بھان کا بیٹا تھا عالم گیر ٹانی کے قت وہ وہلی میں نہ تھا لکین جب اسے باپ کی وفات کی خبر ملی تو اس نے شاہ عالم ٹانی کا لقب اختیار کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا لیکن اس اثناء میں عازی الدین نے شاہ جہان ٹانی کو تخت نشین کرا دیا شیو بھاؤ نے شاہ عالم ٹانی کے بیٹے جواں بخت کوولی عہد مقرر کیا شاہ عالم ٹانی کا بیٹا امور محکومت سرانجام دیتا رہا جبکہ شاہ عالم ٹانی کا جنوری 1771ء تک دہلی میں واخل نہ ہوسکا۔



#### باب 26

# یانی بیت کی تاریخ سازلزائی

#### احمرشاه كاغصبه

سنج پورہ پر مرہٹوں کے قبضے اور مظالم کی اطلاع جب احمد شاہ کو ملی تو اس نے اپنے افغان سرداروں کو بلاکر کہا کہ

این زندگی میں پٹھانوں کی بیدرسوائی برداشت نہیں کرسکتا'' اکتوبر کو احمد شاہ نے شال کی طرف کوج کا تھم دیا۔

#### احمد شاه عبادت میں مصروف

احمد شاہ عبادت کی تا ثیر اور وعاؤں کا بڑا قائل تھا اور خود بھی عبادت گزار تھا اس نے دو دن روز ہ رکھا اور رب کے حضور دعا کی جب وہ باغیت کے نزد کیک ایک گھاٹ پر پہنچا توایک تیر پر قرآن کی آیات بڑھ کر دریا ہیں پھینکا۔

#### دریائے جمنا عبور

25 اکتوبر کو مجاہدین نے مجاہدا حمد شاہ کے تھم سے دریائے جمنا میں محوزے ڈالے نود احمد شاہ 25 اکتوبر کو دریا کے پار اتر ا 26 اکتوبر کو شام سے پہلے پیری افغان فوج دریا ہے جمنا کے مغربی کنارے پر پہنچ بھی تھی۔

#### حجفر پیں

ای دوران سداشیو بھاؤ کنج پورہ فتح کرنے اور قل و عارت کرنے کے بعد کروکشیتر کے مقدی مقام پر عسل کرنے کے لیے روانہ ہوا ای نے سونی بہت کے نزویک ایک بزار سپاہیوں کا دستہ مقرر کر رکھا تھا 27 اکتو پر کوشاہ پہند خاں نے پورے وستے کوئل

کر دیا 28 اکور کو مجاہدین اور مرہوں کے ہر اول دستوں کے مابین سمھ کا کے مقام پر جوز پ ہوئی اس جمڑ پ میں مجاہدین کو پیچیے ہٹا پڑا ادھر احمد شاہ 3 دن گنور میں قیام کرنے کے بعد 31 اکور میں قیام کرنے کے بعد 31 اکور مرکو کا بھی میں میں گیا۔

#### آ منے سامنے

جب سداشیو بھاؤ کوتراوری میں احد شاہ کے دریا عبور کرنے کی خبر ملی تو دہ فورا مقالجے کے لیے پلٹا اور کیم نومبر کو پائی بت آگیا مجامد احد شاہ ابدالی نے مرہٹوں سے 5 میل کے فاصلے پراپنے موریح قائم کئے۔

یانی بت کا تاریخ ساز میدان جنگ

پانی بت تاریخی اہمیت کا حال میدان جنگ ہے مہا بھارت کی عظیم جنگ جو کروشیتر میں کورو اور پاغرو کے درمیان لڑی گئی یہاں سے زیادہ دور نہیں پانی بت مشرقی بنجاب (بھارت) میں دیلی کے شال قریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ ایک ایسے میدان میں واقع ہے جو افغانستان سے وسطی ہندوستان کینجے کا آسان ترین راستے کا ایک میدان میں واقع ہے جو افغانستان سے وسطی ہندوستان کینجے کا آسان ترین راستے کا ایک میدان میں میدان کو تین فیصلہ کن جنگوں کی جوالت تاریخی شہرت حاصل ہے۔

پانی ہے کی کہلی اوا کی اور میں ایک المطانت کی بساط لیٹی گئی اور دوسری کی داغ میل اوا کی در میان اور کی گئی اس جنگ میں ایک سلطنت کی بساط لیٹی گئی اور دوسری کی داغ میل اوالی گئی ایر کی فوج کی آور کی اس جنگ میں ایک سلطنت کی بساط لیٹی گئی اور دوسری کی داغ میل ایک الکی تھی اس بایر کی فوج کی ان کم ایک الکی تھی اس کے علاوہ بایر کی فوج کے لیے یہ چپا چپا اچنی تھا اوگ مغلوں کو تا تاری ججے تھے تا تاریوں سے استے خوف ذرہ تھے کہ ان کا نام من کر می بھاگ جاتے تھے۔ ابراہیم اور می اپنو وطن اور اپنی سلطنت میں اور را تھا اس کی سیاہ اور موام میں اجنبیت نہ تھی رسد ہر جگہ ہد کثرت الله میں کہ میں بازو پر دکھا با ئیں بازو پر دند ت کی میں بازو پر دند ت کے دور کر در دنوں کی شاخس گاڑ ویں اور باڑ بنائی کی تا کہ دشمن اچا تک مملہ نہ کر سے اشکر کے سامنے تو یوں کا پرا جمایا آئیس چڑے کے دسوں سے با تھ کر زنجیر سابنا دیا بچے میں جا بجا جگہ خالی میں جوڑی جہاں مئی کے بورے دکھ کر اور میں بنا لیس ان کے پیچے بندو فی کھڑے کے موار دور کی کھڑے کے اور تیسرے کو اشکر کی صفاحت سواروں کے تین جمعے بنا تے دو دشمن سے مقالے کے لیے اور تیسرے کو اشکر کی حفاظت

سونب دی 21 اپریل کو جعد کا دن تھا میں جی اڑائی شروع ہوگئ بابر کے تیر اندازوں نے از بکوں کا طریقہ اختیار کیا چہلے ابراہیم کا دایاں بازوتو ڈکر عقب میں پہنچ پھر آگے ہے بیچ ہے اور بازو کی جانب سے وقلے کئے بابر کے توپ خانے نے ابراہیم لودھی کے شکر کو بہت نقصان پہنچایا اس طرح سواروں اور تو پوں سے مناسب طریقوں سے کام لیکر بارہ ہزار فوج نے ایک لاکھ کے لشکر کو دو پہر تک فنکست فاش دی۔

27 اپریل 1526ء کودیلی کی سب سے بڑی مسجد میں ظہیر الدین محمد ہابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اس طرح عظیم مغلبہ سلطنت کی بنیاد پڑی۔

پانی بت کی دوسری ازائی 5 نومبر 1556 ء کوائری گئی جیمو بقال دیلی میں مفلوں کے لئیکر کو تنکست دینے کے بعد پانی بت کی طرف بڑھا مغل فوج کے سالار علی قلی خال شیبانی نے پانی بت پہنچ کر جیمو بقال کے توب خانے پر قبضہ کر لیا لڑائی شردع ہوئی تو جیمو نے 1500 ہاتھیوں سے مغل فوج پر جملہ کیا علی قلی خال کے جانبازوں نے تیروں، برچھوں اور بھالوں سے ہتھیوں کا رخ بھیمر دیا۔ اس معرکے میں جیموقتل ہوا۔ 20 ہزار مغلوں نے ایک لاکھ نوج کو تنکست دے کر سلطنت حاصل کرلی۔

ای پانی بت میں ایک اور تاریخ ساز جنگ اڑی جانے والی تھی، ایک طرف احمد شاہ ابدالی اور دوسری طرف وسواس راؤ، سدا شیواراؤ تنے پانی بت آج پھر تاریخ کا رزغ موڑنے والا تھا۔ موڑنے والا تھا۔

احمد شاہ کی حکمت عملی

احد شاہ نے مرہوں کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے بیہ حکمت عملی اختیار کی کہ اولاً اپنا مور چہ نہ چھوڑا جائے۔

ٹانیا اتخادی فوج کو اتنا آئے نہ جانے دیا جائے کہ انہیں ممک نہ بینے سکے۔

مرهطول كوغلط فنمى

دیل ادر کنج پورہ کی گئے کے بعد مرہوں کو یہ غلاجی ہوگئ تھی کہ وہ اب وہ آسانی سے احمد شاہ کو فکست دے دیں مجے اور اس کے اتحاد یوں کی ہمت ٹوٹ چکل ہے یہ کہ ہوسکتا ہے کہ احمد شاہ ان سے لڑے بغیر واپس چلاجائے۔

حجثر بير

و نومبر کو فتح علی خان (برادر ابراہیم خان گار دی) جو کہ مرہٹوں کے ساتھ تھا اس نے احدیثاہ کی فوج پرشب خون مارا اور بچھ تو پیں اٹھا کر لے گیا۔

ے بدر ان اللہ کے 3 دن بعد شاہ ولی خال برسندھیا کے سیابیوں نے حملہ کر دیا درانی فوج کو کافی نقصان اٹھا تا بڑا۔

ہوں کو مرہوں نے روہ بلوں پر گولہ باری شروع کر دی سارا دن دونوں ایک دوسرے پر گولہ باری کرتے رہے رات کی تاریکی جس سلطان خال (برادر نجیب الدولہ) نے ایک ہزار سوار اور 5 ہزار بیادہ مجاہدین کے ہمراہ مرہوں پر ٹوٹ بڑا مرہوں نے راہ فرار افتیار کی اور جب مرہوں نے بتھیار سنجالے تو سلطان خال سپاہیوں کو مور ہے جس والیس افتیار کی اور جب مرہوں نے بتھیار سنجالے تو سلطان خال سپاہیوں کو مور چ جس والیس لے آیا، اس کی بیادہ فوج نے تعاقب کرنے والے مرہوں پر گولیاں برسائیں اور مرہوں کی تو بو بوں پر قبید کرلیا، اس موقع پر ابراہم خال گار دی ایخ تو بی کے ساتھ آگے بڑھا اس کے ہمراہ بلونت راؤ مہنڈ مل بھی تھا ہے سداشیو بھاؤ کا سب سے معتمد نائب تھا اس حملے میں روہیوں کے گزار سپائی شہید ہوئے لیکن بلونت راؤ مارا گیا اس کی موت سے مرہوں کی موت سے مرہوں کی کمر ٹوٹ گئی اور ان میں خوف و ہراس بھیل گیا۔

مرہٹوں کا گھیراؤ

احمد شاہ نے مرہوں کا ہر طرف سے گیراؤ کرنے کا فیصلہ کیا دہلی جانے والی سڑک افغان فوج کی موجودگی کی دجہ سے بند ہو چکی تھی احمد شاہ نے جہان خال اور شاہ پند کی ذرید کمان دستہ مقرر کیا جس کا کام بی تھا کہ مرہوں تک سامان رسد نہ وینجنے دے اور نہ انہیں پانی بت کے جنگلات سے جانوروں کا چارہ اور جلانے کی لکڑی لانے دے اس طرح مرہوں کی ناکہ بندی ہوگئی جو احمد شاہ کی بہترین جنگی صلاحیتوں کا ایک جوت ہے اس کا فائدہ بیہوا کہ مرہوں مرنے بھوکوں مرنے گے مرہوں کو پٹیالہ کے سردار آلہ سکھ نے شال مغرب کی جانب سے عدد پہنچائی۔

ايك اطلاع

احد شاہ کودمبر کے دوسرے ہفتے اطلاع کمی کہ مرہشہ ریونیو کلکٹر محووند بلال اٹاوہ

بینی کر نجیب الدولہ کی ریاست میں لوث ماد کر رہا ہے تواحد شاہ نے حاتی عطائی خال اور کریم داو خال کی سرکردگی میں ایک دستہ روانہ کیا ان کی رہنمائی کے لیے کریم رومیلہ (نجیب الدولہ کا ملازم) ہمراہ گیا 16 دممبر کو مجاہدین نے شاہدہ کی مرہنہ چوکی پرحملہ کیا اور تمام مرہنوں کو قبل کر دیا 17 دممبر کو مجاہدین نے خاذی آباد میں مرہنہ دستے کو کاٹ ڈالا اور پھر جلال آباد میں کووند بلال کے سر پر جا پہنچ گودند بلال شیم کو تباہ کر چکا تھا مرہنوں نے راہ فرار افترار کی گودند بلال آباد میں مودند بلال کو قبل کر کے اس کا سر احمد شاہ کوروانہ کر دیا گیا کافی سامان رسد مجاہدین اخترہ بھی دور ہوگیا۔

#### مرہٹوں کا مالی نقصان

سداشیو بھاؤ نے کچھ آدمیوں کو دیلی بھیجا تا کہ نار دشکر سے گود کہ بلال کا بھیجا ہوا دو پیدلیا کی بیدالی کے تعداد بھی تھا ایک حصدرتم کا مرہوں تک بھیجا گئے گیا ناردشکر نے دیا تھ او کی بید لیا کہ میں بیدا کھوں کی تعداد بھی تھا ایک حصدرتم کا مرہوں کے ڈر سے پہلے بی دیا ہوں کے در سے پہلے بی دن واپس آ کے اور رو پید ناردشکر کو وے دیا لیکن بقید آدمی 16 جوری 1761ء کو پائی بت کہتے اور راستہ بھول کر افغان مجابد میں کرمپ بھی آ گئے مراشی زبان پر ان کا بھید کھول دیا جہا ہیں نے ہوئے ایک کے جھوڑا باتی سب کوئل کرکے رو پید پر قبضہ کرلیا جان بجابد میں اے مراشی دوانے نے دیلی جاکر واقعہ ناردشکر کو بتایا۔

#### احدشاه كاصلح يانكار

سامان رسد کی فراہمی نہ ہونے ہے مرہوں کے حوصلے پست ہو بچکے تھے مرہ لے محدود ول کے خوصلے پست ہو بچکے تھے مرہ لے محدود ول کی بڑیاں چیں چیں کرآئے جی ملاکر کھا گئے سدا شیع بھاؤ نے شجاع الدولہ ہے التجا کی احمد شاہ ہے اس کی صلح کروا دے لیکن اجمد شاہ نے سلح کرنے ہے الکار کر دیا۔ مجاہدین کی صف آرائی

احد شاہ نے لئکر کی مف آرائی کرتے وقت ایک عدائش جرنیل ہونے کا جوت

دیا اس کی فوج سات میل کے علاقے میں پیملی ہوئی تھی اس کے بمین و بیار ہلال کے دونوں کو سات میل کے علاقے میں پیملی ہوئی تھی اس کے بمین و بیار ہلال کے دونوں کو مڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے مرہمے دونوں طرف سے گھیرے میں تھے۔

رونوں النگروں میں توب خانہ مفول ہے آگے تھا ای کے پیچھے شتر سوار بندوتی اور زنورک کے ہمراہ تھے لیکن مجاہدین میں شتر سواروں کے بعد ایرانی بندو فی تھے دونوں الشکروں کی صف آرائی باہم متوازی نہ تھی بلکہ ایک جانب جھی ہوئی تھی مجاہدین کے دستوں میں ہے برخور وار خاں، امیر بیگ اور دو تدی خال مرہ شہ فوج کے ایراہیم گار دی کے دستوں کے بالکل قریب تھے مرہوں کی فوج کا رخ مشرق کی طرف جبکہ مجاہدین کا رخ مغرب کی طرف تھا۔ جنگ کا آغاز

جنوری 1761ء کو اطلاع آفاب کے بعد جنگ کا آغاز ہوا مرہنوں نے گولہ باری شروع کی ان کی تو بیں بھاری تھیں جو مجاہدین سے ایک میل پیچھے جا کر زمین پر گرتے اور کوئی نقصان نہ ہوتا جبکہ شاہ ولی خال کے دہتے کے سواکسی دستے سے گولانہیں چاتا تھا۔

ابراجيم گاردي كازيردست حمله

ابراہیم گاردی جو کہ سداشیو بھاؤ کا لنگوٹیا یار تھا اس نے مرہٹوں کی طرف سے لڑائی کا آغاز کیا ابراہیم نے برخوردار خال اور امیر بیک کا مقابلہ کرنے کے لیے دو دستے علیمدہ کیے تاکہ بازو سے جملہ نہ ہو سکے اور سات دوسرے دستوں کو لے کراس نے دوندے خال اور حافظ رحمت خال پر تنگینوں سے زبردست جملہ کیا، یوں لگتا تھا کہ مجابدین پہا ہو جا تیں گے گئین دست بددست الزائی میں مجابدین کا بلہ بھاری رہا احمد شاہ نے کمک بھیجی جس سے مجابدین جھا گے انہوں نے ابراہیم گاردی کے 6 دستوں کو تباہ و برباد کر دیا داماد ہی کیاواڈ ابراہیم کی مدد کے لیے آگے بوحالیکن کچھ نہ کرسکا اس کا بھی حشر قابل دیدتھا داماد جی زخی ہوگیا ابراہیم خود بھی زخی ہوا جومر برشہ سیائی باتی ہے وہ فرار ہو گئے۔

. سداشيوا كاحمله

سدا شیوا بھاؤ کے دہتے نے ہر ہرمہادیو کے نعرے لگائے اور شاہ ولی خال کے

دستے پر تملہ کر دیا وشو اس راؤ بھی بھاؤ کے ساتھ تھا مرہوں نے10 ہزار سواروں، 7 ہزار این برتی اندازوں اور ایک ہزار نبورک بردار (گھومنے والی بندوق) اونوں کا دفاعی حصار مسار کر دیا اس حملے میں کم از کم 3 ہزار مجاہریا تو زخمی ہوئے یا شہید ہو وزیراعظم شاہ ولی خال کا بھتیجا حاجی عطائی خال شہید ہوگیا۔

### شاہ ولی خاں کی دلیری

اس حملے میں مجاہدین نے پہائی اختیار کی لیکن شاہ ولی خال نے بہادری کا مظاہرہ کیا 50 زنبورک بردار اور تین یا جار سومجاہدین کے ہمراہ دشمن پر ٹوٹ پڑا حتی کہ پا پیادہ لڑتا رہا۔

#### شجاع الدوله كاكردار

اس موقع پر شاہ ولی خال نے نواب شجاع الدولہ کو پیغام بھیجا کہ وہ کمک بھیج نواب کا خیال تھا کہ اگراس نے اس وقت جگہ چھوڑی تو اس کا بھیج خطر ناک ہوگا کیونکہ دشن فریب ہے اور خانی جگہ د کھے کرصف میں واخل ہوئے اور آگے ہوجے کا اسے موقع مل جائے گا اس کے پاس 2 ہزار سوار اور ایک ہزار برق انداز نتے اس کے علاوہ 20 تو ہیں اور پچے شتر کا اس کے پاس 2 ہزار سوار اور ایک ہزار برق انداز نتے اس کے علاوہ و 20 تو ہیں اور پچے شتر نال (اونٹ پرلدی ہوئی چھوٹی توپ) تھیں (اگر شجاع الدولہ کمک بھیجتا تو وشن آگے ہوجے کر شاہ کی جرائت بھی نہ کرتا اس سے واضح ہوتا کہ شجاع الدولہ نے غداری کی اور جان ہو جھ کر شاہ ولی خال کی مدونہ کی

### احمد شاہ کی تدبیر

احمد شاہ دیکے رہاتھا کہ بھاؤ کی فوج شجاع الدولہ کی طرف سے بے فکر ہوکر اس کو پشت پر رکھ کر مجابدین کو گھیر رہی ہے جس سے مجابدین پر میدان جنگ نگ ہوتا جا رہا ہے تو اس نے شجاع الدولہ کی غداری اپنی آ تکھول سے دیکھی اس نے بیہ تدبیر کی کہ فورا اپنی ارد لی کے تین دستوں کو بی تھم دیا کہ شجاع الدولہ کی فوج میں سے نکل کر بھاؤ کی فوج پر پشت سے حملہ کرو چنانچہ تینوں دستوں نے تھم کی تعمیل کی اور مرہٹوں پر ٹوٹ پڑے اور شجاع الدولہ دکھیا رہ گھنا رہ محما دیا ہے الدولہ اور جنگ یائی بت۔مفتی انتظام اللہ شہانی)

احمرشاہ رب کے حضور

اس تدبیر کے بعد احمد شاہ قبلہ رو ہوکر آہ وزاری کے ساتھ رب کے حضور دعائیں کرنے گا۔ (بحوالہ نجیب الدولہ اور جنگ پانی بت۔مفتی انتظام اللہ شہالی اکبرآ بادی)

تدبيركي كاميابي

احذ شاہ کی دعا قبول ہوئی اور اس کی تدبیر کامیاب ہوگئی تینوں وستے ایک توب ہمی ساتھ لے گئے انہوں نے مرہٹوں پر زبر دست حملہ کیا بھاؤنے سمجھا کہ شجاع الدولہ نے دغا کیا ہے کوئکہ دستے اس کی فوج میں سے نکلے شجے اس نے شجاع الدولہ کے سامنے آکر اسے گالیاں وینا شروع کر دیں (اس پر شجاع الدولہ کے ایک ساتھی نے بھاؤ کو تیر مارا جوسر پرلگا جس سے بھاؤ کا خاتمہ ہوگیا)

نجيب الدوله كي دليري

#### وشواس راؤ كاحمليه

وشواس راؤ جو چیشوا اور مرجوفوج کابرائے نام سید سالار تھا خاصے کے بچھ سپاہی لیکر میدان میں آیالیکن اس کی آمہ کے باوجود مجاہدین کی برتری برقرار رہی۔

شاه ببنداورنجيب الدوله كوحكم

احد شاہ نے 10 ہزار کے قریب مجاہد شاہ ولی خال کی مدد کے لیے میدان جنگ میں بھیج اور شاہ پیند خال اور نجیب الدولہ کو مدایت کی کہ جب وزیراعظم شاہ ولی خال وشن برسامنے سے حملہ کرے تو وہ وشن کے بازوؤں پر حملہ کریں۔

\*

#### خونی معرکه

شاہ ولی خال کو کمک بینی تو اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاؤ کے ذیر کمان وستوں پر حملہ کیا اس کے ساتھ ہی شاہ پہند اور نجیب الدولہ نے بازوؤں سے حملہ کر دیا یہ حملے کارگر ثابت ہوئے یہ خونی معرکہ ایک گھنٹہ جاری رہا نیزوں، تکواروں، کلہاڑوں بلکہ خبخہ وال کے ساتھ الرائی ہوتی رہی سوا دو بجے کے قریب وشواس راؤ گولی لگنے سے مارا گیااور پھر بھاؤ بھی مارا گیا۔

### مجاہدین کی فتح

جب مرہشرفوج نے اپنے سرواروں کو نہ دیکھا تو سخت گھرائے اور میدان جنگ سے ان کے پاؤں اکمر گئے ادھر 3 سوست ہاتھی بھا گئے ہوئے بیادوں کو کیلتے گئے بی عمر کا وقت تھا مجاہدین نے مغرب اور عشاء کے وقت تک دی اور بیس کوی تک مرہٹوں کا تعاقب کیا مرہٹوں کی لاشوں سے میدان وصحرا بٹ گئے تمام سردارسمیت ہولکر اور سندھیا کے ان مرہٹوں کی لاشوں سے میدان وصحرا بٹ گئے تمام سردارسمیت ہولکر اور سندھیا کے مارے گئے بزاروں مرہٹے مارکھانے کے بعد واپس اپنے حصار میں آئے تو رات بحر بھوک اور بیاس سے تو ہے درجے اور علی اسم انہیں گرفارکر لیا میں۔

### افغان مجابدين كي خوابش

جو قیدی افغان مجاہدین کے ہاتھ گے سارے قبل کر دیئے گئے افغان مجاہدین نے سید کہا کہ دطن سے رخصت ، ہوتے وفت ان کی ماؤں ، بہنوں اور بیو یوں نے بید خواہش کی تھی کہ اگر وہ کا فروں کو فلست دیں تو چند ایک کو ان کے لیے بھی تہ تیج کریں تا کہ انہیں اللہ کی فظر میں کوئی مقام حاصل ہو جائے شاہ اور شاہ کے اہم افسروں کے علاوہ افغان مجاہدین لشکر کا خری مردی کے فیر گئے ہوئے شعہ (بحوالہ پائی بت کی آخری جنگ کا شی دانج بینڈت)

#### مرہٹوں کا نقصان

فاری تواری میاؤ کے لئکر کی تعداد مبالغے کے ساتھ 5 سے 10 لا کو تک بیان کی کئی ہے اس 10 لا کو تک بیان کی کئی ہے ای بنیاد پر مقولین کا شار بھی 3 لا کھ سے 8 لا کھ تک لگایا میا ہے لیکن کرانٹ ڈف

کے زویک 3 لاکھ نفوں بانی بت میں بھاؤ کے لئنگر میں موجود تھے تقریباً 2 لاکھ مرہے اور دکنی میدان پانی بت میں ہلاک ہوئے۔

مجابدين كانقصاك

مجاہدین میں ہے 20 ہزار نے جام شہادت نوش کیا لیکن فتح کی خوشی ہے اس نقصان برسی نے توجہ ندوی۔

بھاؤ اور دشواس راؤ کی لاشوں کی آخری رسومات

احمد شاہ نے بھاؤ کی لاش کو لاشوں کے انبار میں ہے تلاش کروایا سرنہیں تھا اسے تلاش کرایا سرایک سیای کے پاس تھا بھاؤ کے منہ کو دھلوایا اور لاش برہمنوں کے سپر دکی لاش ہاعزت طریقے سے جلائی گئی اور را کھ سونے کے برتن میں ڈال کر پیٹیوا کو بھیجی حمی ۔ بالا جی ہاجی راؤ ٹانی کے بڑے بیٹے وشواس راؤ کی لاش میں احمد شاہ کی فوج کے سابی مجس بھر کر بطور ہادگار افغانستان کے جان جاہتے تھے تمر احمد شاہ نے انہیں ایسا کرنے ہے منع کیا احمد شاہ نے وشواس راؤ کی لاش پندتوں کے سپرد کی شجاع الدولہ کی زمر مکرانی لاش کو باعزت طریقے سے جلایا حمیا را کھ سونے کے برتن میں ڈال کر پیشوا بالاجی باجی راؤ ٹانی کو بیجی محقی سارے اخراجات احمد شاہ نے خود ادا کئے۔

ہ جرار کھوڑے، دو لاکھ بیل، 5سو ہاتھی، پورا توپ خاند، قیمی جواہرو زرنقذ، ہے جہرار کھوڑے، دو لاکھ بیل، 5سو ہاتھی، پورا توپ خاند، قیمی جواہرو زرنقذ، ہے شار اسلحہ اور تلروف براروں خیمے معدسامان آرائش مجاہدین کے ہاتھ کیے ہرمجاہد کے باس اتنا مال تفاكه وه اس كوسنعال ندسكتا تغا-

غرور وتكبر كاخاتمه

خدائے قدرت نے مربٹوں کے غرور و محبر کو نیجا دکھانے کے لیے احمد شاہ ورائی ے کام لیا کیونکہ تکبر اور غرور خدا کی نظر میں جرم میں -(بحواله بإنى بت كى آخرى جنك از كاشى راج بنذت)

حضرت بوعلی قلندر کے دربار برحاضری

جیگ کے دوسرے دن عازی احمد شاہ نے خوبصورت لباس پہن کر میدان جنگ کا چکر نگایا اور پانی ہے میں داخل ہوا اور حصرت بوعلی قلندر سے مزار پر حاضری دی اور پھر

واليسي فيمه بين آگيا\_

سیاس یا ندہبی فنخ

بعض مؤرضین نے احمد شاہ کی فتح یانی بت کوسیای فتح قرار دیا ہے جو کہ اس عظیم بناہ کے ساتھ سراسر زیادتی ہے اگر احمد شاہ کے مقاصد سیاس ہوتے تو وہ ہندوستان کا بادشاہ بنونے کا اعلان کرسکی تھا۔ مغل سلطنت اس کے رحم و کرم پرتھی اس نے اس عظیم فتح سے کوئی سیاسی کی سیاسی فاکدہ نہیں اٹھایام ہٹول کو فلکست وے سینے کے بعد واپس چلا گیا لہذا اسے سیاسی کی بیائے نہ ہمی فتح قرار دینا درست ہوگا کیونکہ مرہٹول نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے اور ان کا قرار دینا درست ہوگا کیونکہ مرہٹول نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے اور ان کا قرار دینا درست ہوگا کیونکہ مرہٹول نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے اور ان کا قرار دینا درست ہوگا کیونکہ مرہٹول نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے اور ان کا قرار دینا درست ہوگا کیونکہ مرہٹول نے مسلمانوں پر مظالم دھائے اور ان کا قرار دینا درست ہوگا کیونکہ مرہٹول نے مسلمانوں پر مظالم دھائے اور ان کا بدلہ لیا لہذا ہے جاہدگی فتح تھی بادشاہ کی فتح نہیں تھی۔ دہلی آ مد

پانی بت میں چند دن تفہرنے کے بند احمد شاہ دیلی ردانہ ہوا دارالخلافہ سے 16 میلی ردانہ ہوا دارالخلافہ سے 16 میل کے فاصلے پر سابق ملکہ زینت محل ادر اس کے پوتے جوال بخت نے اس کا زبردست استقبال کیا 29 جنوری 1761 وکو احمد شاہ دیلی پہنچا۔ مرہشہ گورنر نادر فنکر دیلی سے فرار ہو چکا تھا۔

وہلی کی حالت

اس وقت دیلی کی مغلیہ سلطنت کا افتدار تغریباً ختم ہو چکا تھا تخت وہلی کا وارث شاہ عالم عانی بہار میں تھا جب اسے احمد شاہ کی فقوعات کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی باوشاہت کا اعلان کرویا۔

شاہ عالم ٹانی کی بادشاہت کی تقدیق

اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے کے بعد شاہ عالم ٹائی نے اپنے معتدمنیر الدولہ الحد شاہ کی خدمت میں بھیجا تا کہ احمد شاہ کی اجازت حاصل کرے دیمبر 1760ء کومنیر الدولہ دیلی کے نواح میں احمد شاہ سے طا اس نے ایک ماہ احمد شاہ کے ساتھ گزارا 29 جنوری دیلی کے نواح میں احمد شاہ نے شاہ عالم ٹانی کی تخت نشینی کی تقیدین کی اس کی غیرحاضری میں اس کے خیر حاضری میں اس کے جینے جوال بخت کو سلطنت مقلیہ کا حاکم مقرد کیا اور شاہ عالم ٹانی کو منیر الدولہ میں اس کے جینے جوال بخت کو سلطنت مقلیہ کا حاکم مقرد کیا اور شاہ عالم ٹانی کو منیر الدولہ

کے ذریعے میہ پیغام بھیجا کہ وہ آگر تخت و تاج سنجالے نئے بادشاہ کے نام کا خطبہ اور سکے رائج کرنے کا بھی احمد شاہ نے تھم دیا۔

انتظام سلطنت

احمد شاہ نے تمام مغلیہ سلطنت کا انتظام نجیب الدولہ کے سپرد کیا شجاع الدولہ کو وزارت عطا کی احمد خال بنگش کو بخشی محیری اور حفاظ الملک کو وکیل مطلق مقرر کیا۔

واليبي

ربین ابعض مؤرمین نے یہ لکھا ہے کہ احمد شاہ کی سیاہ وطن والیس جانا چاہتی تھی انہیں مال غنیمت ملنے کی امید تھی اس وجہ سے وہ اب تک فاموش تھے اور پائی بت سے انہیں سیجھ نہ ملا ۔ تو انہوں نے وطن والیس کا مطالبہ کیا یہ غلط ہے کو ینکہ پائی بت میں انہیں اتنا مال غنیمت حاصل ہوا تھا سنجالا نہ جاتا تھا۔ مرہوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعدان کا مندوستان عیں رہنے کا مقصد ختم ہو چکا تھا 13 مارچ 1761ء کو احمد شاہ نے والیس کا ارادہ کیا اور اپنا پیش فیمہ اور دیگر ساز و سامان آ گے روانہ کر دیا۔ 20 مارچ کو دیلی سے احمد شنج آیا اور بہال ہے۔ 27 مارچ کو انبالہ پہنچا۔

سکھوں کی چھیٹر چھاڑ

احد شاہ نے جیسے ہی پنجاب میں قدم رکھا سکھوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا احمد شاہ نے چند نوجی دستوں کو ان کی سرکو بی کے لیے بھیجا لیکن کامیا بی شدکی احمد شاہ جلد از جلد وطن واپس جانا جا ہتا تھا اس کی وجہ بھاری ساز وسامان تھا۔

لا ہور کی آ مد

عبد الله کا ایریل 1761ء کو احمد شاہ لا ہور آیا اس نے سر بلند خال کو ملتان بھیج ویا اور اس کی جکہ خواجہ عبیداللہ کو لا ہور کا حاکم مقرر کیا اور وطن واپس آئیا۔



# افغانستان ميس بغاوتيس

#### جمال خاں کی بعناوت

جب احمد شاہ ہندوستان میں مرہٹوں کے خلاف جہاد کر درہا تھا تو افغانستان میں حاتی جہاد کر درہا تھا تو افغانستان میں حاتی جہال خال زرگرانی نے بغاوت کر دی جس دفت مرہٹوں نے کئے پورہ فئے کیا تھا اس وفت حاتی جمال خال نے تدھار میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اپنا سکہ بھی رائج کر دیا جب اے احمد شاہ کی فتو حات کاعلم ہوا تو بڑا گھرایا اور فوراً اعلان بادشاہت والی لے نیا اور حکومت سے دست بردار ہو گیا۔

#### عبدالخالق کی بغاوت

اس کے بعد احمد شاہ کے بینیج عبدالخالق خال نے بیناہ سن کی دو افغان سردار ذال بیک پوپلوئی اور سردار دلاور خال کمال زئی جو باغیت جس مجابدین کا ساتھ چھوڑ کر واپس افغانستان پہنچ میے ان برداوں نے دریائے جمنا پار کرنے سے انکار کر دیا تھا مجوراً انہول نے دریا پارکیا لیکن احمد شاہ کے غصے سے نیچنے کے لیے فرار ہو مجے افغانستان آ کر انہول نے دریا پارکیا لیکن احمد شاہ کو پانی بت جس محکست ہوگئ ہے اس پر عبدالخالق خال نے بیناہ ت کر دی۔

#### بغاوت كاخاتمه

احمد شاہ کو جب عبدالخالق خال کی بناوت کی اطلاع کمی تو اس نے اپنے وفادار جرنیل شاہ پند خال کو افغانستان روانہ کیا اس دوران عبدالخالق خال نے قدهار پر قبضہ کر کے احمد شاہ کے بیٹے سلیمان کو قدمار سے لکال ہاہر کیا زال بیک اور ولاور خال کی افواہ نے

بھی کام دکھایا اور کی افغان مرداروں نے عبدالخالق کی جمایت کا اعلان کر دیا جب فات کی پانی بت شاہ بہند اور مجاہدین قد معار بنجے اور اصل صورت حال کا افغان مرداروں کو بتہ جلاتو وہ عبدالخالق عبدالخالق خاں سے علیحدہ ہو گئے اور غازیان پانی بت کا زبردست استقبال کیا اور عبدالخالق سمیت قد معار شہر مجاہدین کے حوالے کر دیا۔ زال بیک کوسلیمان نے قتل کرا دیا اور دلاور خال نے شنم اور افغان روایت کے مطابق اسے بناہ دی احمد شاہ کواس بغاوت کے خاتے کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ پشاور میں تھا۔



# شهراحمد شابى قندهار كي تغمير

## احمد شاہ کی خواہش

افغانستان واپس آنے کے بعد احمد شاہ نے افغانستان کے معاملات کی طرف توجہ دلی اس کی پرانی خواہش تھی کہ وہ قندھار کی از سرنو تقمیر کرے احمد شاہ محب وطن تھا اس کی نظر میں ناور آباد تذلیل کی نشانی تھی جس کی بنیاد ایرانی فاتح ناور شاہ نے رکھی تھی احمد شاہ نیا شہر بسانا جا بتا تھا۔

#### مشكلات

احمد شاہ کی نظر قد حارکی مشرقی جانب پڑی اس کا ارادہ تھا کہ مشرقی جانب موضع گندھب کے نزدیک نہر کھددائے ادراس نہر کے مغربی کنارے پر نیا شہرتغیر کرے لیکن قبیلہ علی کوزئی اس کے راستے بیں رکاوٹ بن گیا کیونکہ یہ علاقہ علی کوزئی قبیلہ کے غن خال کی کمکیت تھا اس کے راستے بیں رکاوٹ بن گیا کیونکہ یہ علاقہ علی کوزئی قبیلہ کے فن خال کی مکیت تھا اس کے آدمیوں نے زبین دینے سے انکار کر دیا تواحمہ شاہ نے اپنا ارادہ ملتوی کردیا اس کے بعد احمد شاہ نے مغربی جانب توجہ کی۔ اور کوشش کی کہ موضع مارد کے زدویک قلعہ تغیر ہوجائے نیکن بارک زئی اس پر راضی شہوئے۔

# بوپلزئی قبیله کی پیش کش

احمد شاہ کی ادر تطعد زین کی تلاش میں تھا کہ پوپلوئی اس کی خدمت میں ماضر ہوئے انہوں نے خدمت میں ماضر ہوئے انہوں نے شہر کی تقیر کے لیے اپنا علاقہ دینے کی پیش کش کی احمد شاہ ان کی پیش کش پر بڑا خوش ہوا۔

يخ شهر کی تغمیر

احمد شاہ نے بوہلوئی کے علاقے میں مناسب قطعہ زمین منتب کر کے نے شہر کی بنیاد رکھی اس کا نام احمد شاہی قد هار قرار پایا اسے دارالخلافہ قرار دیا اس نے مضبوط شہر بناہ تعمیر کرنے کے لیے ہندوستانی ماہرین سے کام لیا۔ جب تمام شہر بناہ برجوں، فصیلوں اور میناروں کے تیار ہوگیا تو پھر احمد شاہ نے لوگوں کو مکانات بنوانے کی دعوت دی ادر اس کے میناروں کے تیار ہوگیا تو پھر احمد شاہ نے لوگوں کو مکانات بنوانے کی دعوت دی ادر اس کے لیے زمین مفت دی گئی سرکاری ممارات بھی بنوائی گئیں شہر میں ایک خوبصورت نہر بھی بنوائی گئیں شہر میں ایک خوبصورت نہر بھی بنوائی قلعہ کی تعمیر پر خاص توجہ دی گئی تا کہ حملہ آوروں کے لوگوں کا دفاع کر سکے پورے شہر کی تعمیر پر بے دریغ رو پیے فرج کیا گیا جلد ہی احمد شاہی قندھار اشرف البلاد بن گیا ادر تمام افغان شہروں پر برتری حاصل کر لی۔



#### بایب 29

# وڈا گھالو گھاڑا

# سکھوں کی ہنگامہ آرائیاں

سکسوں نے احمد شاہ کے افغانستان جاتے ہی پنجاب کا نظام درہم برہم کرنے کے لیے ہنگامہ آرائیاں اور لوٹ مار کا آغاز کردیا نبول نے چہارگل کے اصلاع کے حاکم خواجہ مرزا جان کو شکست دی اور شہید کردیا احمد شاہ نے نورالدین برے زئی کو ہنجاب بھیجا اے سردار چرہٹ سکھ سکر چکیے نے شکست دی نورالدین نے قلعہ سیالکوٹ میں پناہ لی اس کے ہمراہ 12 ہزار سپاہی شے سکسوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا نور الدین جان بچا کر جموں چلا گیا نورالدین کی شکست کا علم جب حاکم لا ہور خواجہ عبید اللہ کو ہوا تو اس نے فوج جمع کی اور کیا نورالدین کی شکست کا علم جب حاکم لا ہور خواجہ عبید اللہ کو ہوا تو اس نے فوج جمع کی اور سکسوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گوجرانوالہ پر جملہ آور ہوا سکسوں نے خواجہ عبید پر شب خون مارا اس کی فوج کا ایک سکھ دستہ سکسوں سے مل گیا اس پر خواہ عبید لا ہور وائیس آگیا سکسوں نے اس کے توب خانے پر قبضہ کر لیا اس فرح والیہ کی کمان میں لا ہور پر قبضہ کر لیا اور جماستگھ نے شاہ لا ہور ہونے کا اعلان کیا اس کے بعد سکسوں نے جاندہ والیہ کی کمان میں لا ہور پر قبضہ کر لیا اور جماستگھ نے شاہ لا ہور ہونے کا اعلان کیا اس کے بعد سکسوں نے جاندہ و آب پر بھی قبضہ کر لیا اس طرح دریا ہے سندھ اعلان کیا اس کی بورا ہنجاب سکسوں نے جاندہ وہ آگیا۔

#### احدشاہ کی آمد

احمد شاہ نے پنجاب کی طرف کوچ کیا احمد شاہ جنڈیالہ کے نواح میں پہنچا تو سکھوں نے جنڈیالہ کے نواح میں پہنچا تو سکھوں نے جنڈیالہ (امرتسر 12 میل مشرقی جانب ایک علاقہ) کا محاصرہ فتم کر دیا اور فرار ہو گئے احمد شاہ نے ان کا پت چلانے کے لیے جاسوں روانہ کئے اس وقت تک سکھ دریائے ہو گئے احمد شاہ لاہور آیا مالیر کوئلہ میں بیاس پار کر کے جنڈیالہ کے نواح سے کافی دور جا بچے تھے احمد شاہ لاہور آیا مالیر کوئلہ میں

رائے بور اور گوجر وال کے نزد بک سکھ استھے ہوئے وہاں کے افغان سردار تھیکن خال نے احمد شاہ کوسکھوں کے اجتماع کی اطلاع دی۔

حمدشاه كاحمليه

3 فروری 1762ء کو آحمد شاہ لاہور سے روانہ ہوا جنڈیالہ اور مکوان سے ہوتا ہوا مالیر کوٹلہ پہنچا اسکلے دن احمد شاہ نے تیزرفآر قاصدول کے ذریعے زین خال کو حکم دیا کہ وہ سکھوں کے پہلو پر حملہ کرے۔

فروری 1762ء کو بوقت صبح زین خال آگے بڑھا سکھوں کی تعداد تقریباً 30 ہزار تھی وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھے لڑائی کا آغاز قاسم خال کے حملے سے ہوا سکھوں نے خود کومجتمع کیا اور لڑنے لگے طلوع آفاب کے وقت احمد شاہ بھی میدان جنگ میں آپہنچا۔

احمدشاه كانحكم

احمد شاہ نے اپنے ساہیوں کو تھم دیا کہ انہیں ہندوستانی لباس میں جو نظر آئے اسے قبل کر دیں احمد شاہ نے اپنے ساہیوں کو پکڑیوں میں سنر پتے اور گھاس لگانے کا تھم دیا اس تھم کی اطلاع زمین خال کو بھی دی گئی۔

ز بروست لژائی

قاسم خان الیرکونلہ ہے 6 میل شال کی طرف موضع کپ میں سکھوں پر جملہ کر چکا تھا سکھوں کی مدد کے لیے سردار روانہ ہوئے اور زبردست لڑائی ہوئی قاسم خان مقابلہ نہ کر سکا اور مالیرکونلہ کی طرف فرار ہوگیا اجمہ شاہ نے شاہ ولی خان، زین خان اور طہمال خان کو آٹھ بزار مجابدین کے ہمراہ سکھوں پر تملہ کرنے کا تھم دیا، مجابدین سکھوں پر ٹوٹ پڑے احمد شاہ نے جہان خان کو بھی بھیجا لیکن سکھ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ احمد شاہ نے محسوں کیا کہ جم کر لڑائی ہونے پر ہی سکھوں پر زبردست جملہ کیا جا سکتا ہے۔ وونوں فریق لڑتے لڑتے موضع کوبل پنجے سکھوں کو بہاں پناہ نہ بی سکھوں پر زبردست جملہ کیا جا سکتا ہے۔ وونوں فریق لڑتے لڑتے موضع کوبل پنجے سکھوں کو بہاں پناہ نہ بی کوسکھ بی کے دیہات میں پنجے یہ گاؤں مالیرکونلہ کے افغانوں کی ملکیت شے انہوں نے سکھوں پر حملہ کر دیا۔ جربث سکھوں کی مدد کے لیے آیا لیکن بے صود، مجابدین بھی پنج سکے انہوں نے سکھوں پر زبردست حملہ کیا اور بے شارسکھوں کو آل کیا۔

مجاہدین کی بہادری

برنالہ تک پہنچتے تینجتے مجاہدین تعک محتے مجاہدین نے 36 گھنٹوں میں 150 میل کا سنر طے کیا اور سکھوں سے مسلسل 10 سمنٹے جنگ کی۔

وڈا گھالو گھاڑ ا

ال جنگ ''وڈا گھالو گھاڑا ''میں تقریباً 10 ہزار سکھ ایک دن میں تل ہوئے سکھوں کے نزدیک یہ ایک عظیم تل عام سکھوں کے نزدیک یہ ایک عظیم سانحہ ہے اس لیے اسے ''وڈا گھالو گھاڑا'' یعنی عظیم تل عام کہتے ہیں خیال رہے کہ لاہور کے گورز ذکریا خال کے دیوان تکھیت رائے نے سکھوں کو 2جون 1746ء کو تکست دی تھی تو ای طرح کا قل عام کیا تھا۔

احمد شاہ کی رحمہ لی

آلہ سکھ نجیب الدولہ کے ذریعے سر ہند کے مقام پر احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا احمد شاہ نے اسے معاف کر دیا اسے اس کی جا گیر برنالہ پر برقرار رکھا سر ہند میں نجیب الدولہ کی آ مدسے احمد شاہ بہت خوش ہوا۔

احمد شاہ کی لا ہور آمد

احمد شاہ نے چند دن سر ہند میں قیام کیا اور 15 فروری 1762 وکو وہاں ہے روانہ ہوا اور 3 فروری 1762 وکو وہاں ہے روانہ ہوا اور زین ہوا اور نین کو اور نین کو لا ہور پہنچا۔ احمد شاہ نے سعادت خال کو جالند حر دوآ بہ میں مقرر کیا اور زین خال کو بدستور کورز سر ہندمقرر کیا۔

احدشاه کی سیاست

23 جون 1761 و کو پیٹرواکی موت ہوگئ نیا پیٹروا مادھوراؤ جو بالا جی راؤ کا دوسرا بیٹا تھا۔ 20 جولائی 1761 و کو تخت نشین ہوا احد شاہ مرہٹوں سے مصالحت کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے بغیر پنجاب پرسکون سے حکومت کرنا ناممکن تھا اس نے شاہ دلی خال کے کہنے پر دکنی سفیروں کے زریعے نئے چیٹروا کو مرہٹوں کی سربرای کا پروانہ اور ایک سادہ کاغذ پر زعفرانی رنگ میں اپنی ہتھی کا نشان لگا کر بھیجا اس کے علادہ چیش بہا خلت اور قیمتی جواہرات بھی بھی جیجا پال کے علادہ چیش بہا خلت اور قیمتی جواہرات بھی بھیجا پنا ایک ذاتی سفیر بھی دکن روانہ کیا اس طرح احد شاہ نے اپنی تھاندی سے مرہٹوں کو پنجاب کی ساست سے بے وقل کر دیا۔

سکھوں کی دوبارہ سرشی

رس میں میں تعالیہ ایمی لاہور میں تھا کہ سکھوں نے زین خال کے خلاف پھر سرکشی شروع احمد شاہ ایمی لاہور میں تھا کہ سکھوں نے زین خال کے خلاف پھر سرکشی شروع کر دی سکھوں نے احمد شاہ ہے وڈا گھالو گھاڑا کا انتقام لینے کیلئے نوج اکٹھی کی امرتسر میں 60 ہزار سکھوں کی فوج جمع ہوگئی۔

صلح کی کوشش

احد شاہ جاہتا تھا کہ مزید خون ریزی نہ ہواس نے ایک سفیر سلم کے لیے سکھ سرداروں کے پاس روانہ کیالیکن سکھوں نے سفیرادراس کے ساتھیوں کولوٹ کر بھگا دیا۔

احد شاہ کی امرتسر کی آمد اور جنگ

صلح کی کوششیں بے کار ہوتی و کھے کر احمد شاہ 16 اکتوبر 1762ء کوشام کے وقت امر تسر پہنچا اسکلے دن مجاہدین اور سکھوں میں خوب جنگ ہوئی شام ہونے پر جنگ بند ہوگئ دوبارہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سکھ امر تسر سے فرار ہو کر دریا کے شائج پار کر کے لاکھی کے جنگلوں میں حجب سے۔

حكومت كاانتظام

احد شاہ نے واپس سے بہلے پنجاب، تشمیراور سرمند میں حسب ذیل انظامات کئے۔

🖈 ..... جالندهر دوآب كا حاكم سلوات خال كو برقر ار ركها-

المركيا-

المراسي بارى دوآب كا عاكم مراد خال كو بنايا-

ملے ..... رچنا اور سندھ ساگر کا جہان خال کو حاکم بنایا اس کے پاس بیثاور کا صوبہ پہلے ہی تھا۔

وطن والسي

احمد شاہ کی صحت پر پنجاب کی تبعلتی ہوئی گرمی نے بہت برا اثر ڈالا اس کے چبرے پردانے لکل آئے اس کے سپہیوں کا بھی بھی حال ہوا۔12 دسمبر 1762 و کو احمد شاہ لاہور سے افغانستان ردانہ ہوا سلج کے کنارے کتارے بہاولیو رآیا وہاں سے ملکان اورڈیرہ اساعیل خان سے ہوتا ہوا درہ گول سے غرنی پہنچا یہاں مختصر قیام کیا اور پھردارالحکومت قد معار آگیا۔

# احمد شاہ کی چھر ہندوستان آمد

سکھوں کی سرگرمیاں

احمد شاہ جیسے ہی وطن واپس پہنچا سکھ پھر لوٹ مار میںمصروف ہو گئے انہوں نے اینے دوگروہ بنائے۔

اول: "بڑھاول" یعنی بوڑھوں کی فوج۔اس کے ذھے سکھوں کے دشمنوں کو مزا دینا تھا۔
دوم: "تر د نادل" یعنی جوانوں کی فوج۔اس کے ذھے سکھوں کے امر تسر کے مقدس
تالاب کو آلائشوں سے پاک کرنا تھا اسے احمد شاہ نے پڑوادیا تھا۔
ان گروہوں کو 12 چھوٹے جھوٹے گروہوں میں تقسم کیا گیا آئیس" بارہ سلال"

كهاجاتا نفابه

بڑھا دل نے سردار جہاستھے اہلو والیہ کی قیادت میں سعادت خاں کو فکست و بے کر جالندھر دوآب پر قبضہ کر لیا سردار جہاستھے نے لیاڑا کے دیوان بشمیر واس کو فکست دیکر اس کے بہت سے دیہات پر تسلط جمالیا ادرانی جمیوٹی می ریاست قائم کرلی۔

جہان خال کی روائگی

احمد شاہ کو سکھوں کی سرگرمیوں کا پہتہ چلاتو اس نے نامور سردار جہان خال کو پہنجاب کی طرف بھیجا جہاں خال نے سندھ، جہلم ادر چناب کو پار کیا اور رچناوو آب میں واخل ہوا۔ جہان خال کی شکست

جہان خال راجہ رنجیت و ہو ہے کمک حاصل کرنے کے لیے سیالکوٹ کی طرف برحا سردار چر صف سنگھ وہاں ہے 30 میل کے فاصلے پر محوجرانوالہ میں تھا اس نے جہان خال پر ماری نقصان اٹھانا پڑا اے فکست خال پر بڑی فوج لے کر حملہ کر ویا جہان خال اور فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اے فکست

ہوگئی جہان خاں نے راہ فرار اختیار کی۔

سرہند پرسکھوں کا قبضہ

اس فتح کے ایک ہفتہ بعد سردار جما نگھ نے بڈھا دل کے ہمراہ دریائے بار کیا اور ہمیکن خال کو تنکست دی اس کے بعد کیا اور ہمیکن خال کو تنکست دی اس کے بعد کیا اور ہمیکن خال کو تنکست دی اس کے بعد سکھ سر ہند کی طرف بڑھے اور لوٹ مار کرتے گئے سر ہند آ کر سکھوں کے دونوں گردہ مل گئے سر دار جرہٹ سکھ، گنڈ اسکھ ہجنڈ اسکھ، تارا سکھ، پٹیالے کا آلہ سکھ، ہمت سکھ ادر چین سردار جرہٹ سکھ، گنڈ اسکھ ہجنڈ اسکھ، تارا سکھ، پٹیالے کا آلہ سکھ، ہمت سکھ ادر چین سردار جرہٹ سکھ، گنڈ اسکھ ہوگیا 12 جنوری 1746 ء کو سکھوں کا سکھ ہجی آگے جس سے سکھوں کی قوت میں اضافہ ہوگیا 12 جنوری کا گھر سے میں لے زین خال ہو گئی من کے خرد کے مقام پر آمنا سامنا ہوا سکھوں نے زین خال کو گھر سے میں لے گیر لیا گیا اور لڑتے ہوئے شہید ہوگیا۔

سکھوں کی لوٹ مار

زین فال کے تعدیم بعد سکھوں نے سر ہند میں داخل ہو کر لوٹ مار شروع کر دی افغانیوں کے مکان مسمار کر دیے سکھوں نے بے شار مال نمنیمت پایا بھائی بڈھا سکھ کوسر ہند کا حاکم مقرر کر دیا گیا بعد میں سر دار آلہ سکھ نے سر ہند 25 ہزار روپ میں خرید لیا۔ میں مقرر کر دیا گیا بعد میں سر دار آلہ سکھ نے سر ہند 25 ہزار روپ میں داخل ہوا میں داخل ہوا اس کے دوری کے بیاندھر دوآب میں داخل ہوا ان کے آنے پر سعادت فال فرار ہو گیا سکھوں نے اس طرح پورے دوآب پر قبضہ کرلیا۔

سکھ لا ہور کے

لاہور میں کالجی مل حاکم تھا جالندھردو آب پر تسلط کے بعد سکھوں نے ااہور کا راصہ کر ل

سکھوں کی دھمکی

سکھوں نے کالجی مل ہے مطالبہ کیا کہ قصابان گاؤ کش جس قدر لاہور میں ہیں انہیں ہارے حوالے کر دویا انہیں خود قل کر دوورنہ ہم لاہور شہرلوٹ لیس کے (تاریخ لاہور انہیں جارے حوالے کر دویا انہیں خود قل کر دوورنہ ہم لاہور شہرلوٹ لیس کے (تاریخ لاہور سنہیالعل)

كابلى مل كاجواب

کابل مل نے بیہ جواب دیا کہ وہ مسلمان بادشاہ کا ملازم ہے اگر اس نے ایسا کوئی تھم دیا تو احمد شاہ اسے معاف نہ کرے گا۔

کا بلی مل کی کارروائی

اس کے باوجود کا بلی مل نے سکھوں کو خوش کرنے کے لیے چند قصابوں کے ناک، کان کاٹ کر انہیں شہر ہے نکال دیا اور بڑی رقم کا نذرانہ دے کر سکھوں کوراضی کیا اس پر سکھ محاصرہ اٹھا کر چلے گئے۔

سکھوں کے اقتدار میں اضافہ

1764ء کوسردار چہٹ سنگھ اور دیگر سکھ سرداردل نے چناب اور جہلم کے ورمیانی علاقے اور ملتان پر بھی احمد شاہ کے نمائندوں کا تسلط ختم کر کے افتدار میں اضافہ کر لیا۔ سردار چہٹ سنگھ نے قلعہ روہتاک کے فوجدار سر بلند خال کو محکست دے کر قلعہ پر قبعنہ کر لیا سردار جرہٹ سنگھ نے قلعہ روہتاک کے فوجدار سر بلند خال کو محکست دے کر قلعہ پر قبعنہ کر لیا سردار ہری سنگھ اور اس کے جیئے ہیرا سنگھ ادر گنڈ اسنگھ نے ملتان اور ڈیرہ جات پر قبعنہ کر لیا سکھوں نے بیشار مساجد کو شہید کیا اور لوٹ مارکی۔

جہاد کا فنو کی

احمد شاہ کو سکھوں کی لوٹ مار اور سرکشی کی اطلاع پیٹی تو اس نے پنجاب کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کرلیا احمد شاہ نے بلوج سردار میر نصیر خال کو لکھا کہ وہ سکسوں کے خلاف جہاد میں اس کا ساتھ دے کیونکہ سکے مساجد کو شہید اور مسلمان پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ نصیر خال جج پر جانے کا ارادہ کر رہا تھا اس نے جج کا ارادہ ترک کیا اور احمد شاہ کے ساتھ مل کر ساتھ ماسکسوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا نصیر خال نے علاء سے جہاد کا فتوی بھی حاصل کرلیا۔ محامد احمد شاہ کی آمد لا ہور

مجاہد كبير احمد شاہ درائى اكتوبر 1764 وكو اشارہ بزار مجاہدين كے ہمراہ افغانستان سے روانہ ہوانسير خال 12 ہزار مجاہدين لے كردنو يمن آباد " ميں احمد شاہ سے مل كيا احمد شاہ نے دريائے رادى الله اور لا ہور آ پہنچا۔

#### صلاح مشورے

احمد شاہ نے لاہور کے قلعہ کے دیوان عام میں در بارمنعقد کیا اور سکھوں کا مقابلہ کرنے کے کیے سرداروں ہے مشورہ کیا۔

## نصيرخال كي وليرانه تقرير

نصیرخال نے سب سے آخر میں اپنی رائے کا دلیراندا ظہار کرتے ہوئے کہا کہ
اگر فولاد کا پہاڑ بھی ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کے کلڑے کلڑے کر دیں
سے سکھوں کی کیا حقیقت ہے یہ چوروں کی طرح آتے ہیں اور بھیڑ یوں کی طرح گھات لگا
کر جملہ کرتے ہیں اگر وہ ہا قاعدہ صف آرا ہو کر سامنے آئیں تو ہم انہیں جہنم واصل کر دیں
سے ہمیں ان پر نا گہائی حملہ کرنا جا ہے۔

## احمد شاہ کی تجویز

احمد شاہ نے نصیر خال کے ولیرانہ جذبے کی تعریف کی اور تبویز دی کہ سکھ لاکھی کے جنگلوں میں چھے ہوئے ہیں جو یہاں سے ڈیڈھ دومیل کے فاصلے پر ہے وہال پانی اور جانوروں کے چارے کی کی ہے جمیں جاہے کہ ان پر ایک ساتھ ہی ٹوٹ پڑیں اور ان کا قلع تم کر دیں۔احمد شاہ کی تبویز کی سب نے تائید کی۔

#### نصيرخال كاجذبه جباد

احد شاہ کو اطلاع ملی کہ اس کے ہراول وستے کو سکھوں نے فکست وے وی ہے سکھوں کی کمان سردار چرہٹ سکھوں کے احمد شاہ نے فورا وستے روانہ کے نصیر خال بھی خال بھی ادر احمد خال بالیدی کر دہے شے احمد شاہ نے فورا وستے روانہ کے نصیر خال کا گھوڑا جذبہ جہاد سے سرشار ہوکر میدان جنگ کی طرف بڑھا خوب لڑائی ہوئی نصیر خال کا گھوڑا گوئی آگئے سے سرحمیا نصیر خال کی جان بڑی مشکل سے بچی اس کے طازموں نے اسے دہنوں کے زفے سے نکالا۔

نصيرخال كواحمه شاه كي شاباش

احمد شاہ سے نصیر خال جب ملنے آیا تو احمد شاہ نے اس کے جذبہ جہاد کی تعریف کرتے ہوئے میار کباد دی اور بیرتا کید بھی کی کہ آئندہ اسکیلے حملہ نہ کرے۔

احمد شاه امرتسر میں

احمد شاہ کو اطلاع کی کہ سکھ امرتسر کے نواح میں لاہور ہے 23 میل مشرقی جانب بسپا ہو گئے ہیں احمد شاہ امرتسر روانہ ہوالیکن سکھوں کا وہاں نشان تک نہ تھا احمد شاہ امرتسر رورانہ ہوالیکن سکھوں کا وہاں نشان تک نہ تھا احمد شاہ دمبر 1764ء کو امرتسر پہنچا۔

سکھوں کی بزدلی

احمد شاہ کے امر تسر آنے سے پہلے سکھ وہاں سے فرار ہو گئے صرف 30 سکھ موجود سے جو اکالی تخت کے بنگلے میں چھپے ہوئے انہوں نے احمد شاہ کی مختصری فوج کامقابلہ کیا مسک میں جھپے ہوئے انہوں نے احمد شاہ کی مختصری فوج کامقابلہ کیا مسک کا کر تہہ تیج کر دیئے گئے احمد شاہ نے سکھوں کا پند چلانے کے لیے جاسوں روانہ کے لیکن سکھوں کا کوئی بند نہ چلاتو احمد شاہ واپس لاہو آگیا۔

ایک اہم اطلاع

احمد شاہ کو اطلاع ملی کہ سوری مل جائے کے جیئے جواہر سنگھ نے 15 ہزار سموں کی مدد سے نجیب الدولہ کو پریٹان کر رکھا ہے نصیر خال نے رائے دی کہ جمیں چاہیے کہ رائے میں سموں کا قلع قمع کرتے ہوئے سر ہندی بیس وہاں کھے عرصہ گزار کرنجیب الدولہ کا احوال معلوم کیا جائے۔

احمد شاہ کی روائگی

احمد شاہ نے مجاہدین کو جالند حرد وآب سے گزر کر سربند جانے کا تھم ویا مجاہدین نے دریائے بیاس پار کیا اور ہوشیار پور کے موجود ضلع میں واخل ہوئی ۔ (بحوالہ جنگ نامہ۔ قاضی نور محمد)

حجفريين

ایک دن سکھ حسب معمول اچا تک آئے اور مجاہدین کے ہر اول وستے کا راستہ

روکا جہان خاں اس کی کمان کر رہا تھا جہان خاں نے سکھوں کا جم کر مقابلہ کیا اور کمک کا انتظار کرنے لگانصیر خاں کو احمد شاہ نے جہان خاں کی مدد کے لیے بھیجانصیر خال کے آتے ہی سکھ غائب ہو گئے۔

۔ دوسرے دن جب مجاہدین دریائے گئے پار کر رہے تھے تو سکھ پھر سامنے آئے اور حملہ کیا اس دنعہ سکھوں کے ہاتھ پچھے نہ آیا۔

#### واليبي كافيصله

احمد شاہ نے سربند جانے اور سکھوں کا پیچھا کرنے کا ارادہ ترک کر دیا احمد شاہ نجیب الدولہ کی مدد کے لیے تبنج پورہ روائہ ہوا نجیب الدولہ جاٹوں اور سکھوں سے برسر پیکار تھا لیکن فروری 1765ء میں نجیب الدولہ اور جاٹوں کے درمیان سلم ہوگئی تو سمنج پورہ جانا بے مقصد تھا چنانچہ احمد شاہ نے وابسی کا فیصلہ کیا۔

## احد شاہ کی سر ہند آ مد

جب احد شاہ سربند آیا تو شہر تباہ ہو چکا تھا لوگ شہر جھوڑ کر جا بھے تھے سربند پر سردار آلہ سنگھ کا قبلہ تھا احمد شاہ نے فیصلہ کیا کہ سردار آلہ سنگھ کو علاقے کا حاکم رہنے دیا جائے۔

## آلاستكم يرنواز شات

احمد شاہ نے سردار آلا سنگے کو اپنے حضور طلب کیا اس سے اچھا سلوک کیا اسے بیش قیمت ضلعت اور راجہ کا خطاب معمل علم عطا کیا۔

## احمد شاہ کی وطن واپسی اور سکھوں کا حملہ

اس کے بعد احمد شاہ وطن کی طرف روانہ ہوا مجاہدین نے روپڑ کے نزدیک دریائے سٹلج پارکیا اور جالندھر دوآب میں داخل ہوئے اسکلے روز مجاہد ایک میل دور کئے ہوں کے کہ سکھوں نے مجاہدین کا راستہ روک لیا احمد شاہ نے لڑائی کا تھم دیا ہمین میں شاہ ولی خال، جہاں خال، انزلہ خال کو 12 ہزار مجاہدین کے ہمراہ متعین کیا نصیر خال کو 12 ہزار مجاہدین کے ہمراہ متعین کیا نصیر خال کو 12 ہزار

بلوچوں کے ہمراہ بیار میں رکھا اور مرکز کی کمان خودسنجالی سکھوں نے بھی لڑائی کی تیاریاں کر لیس سکھوں کی مرکزی کمان جما سکھ آبلو والیہ کر رہا تھا۔ یمن میں جرہٹ سکھ سکھ سکھ کو جیا بہ جھنڈ اسٹکھ، اہنا سنگھ بھنگی اور جے سکھ کنہیا تھے بیار کی کمان ہری سنگھ افر ہرا میں ہری سنگھ اور بھنگی الی جرسٹکھ نے جابدین پر گولیاں برسا ہیں ہری سنگھ سنگھ اور بھنگی الی سوگر جرسٹکھ کے پاس تھی چرہٹ سنگھ نے مجابدین پر گولیاں برسا ہیں ہری سنگھ نے بھنگھوں کے ہمراہ شاہ ولی خال اور جہان خال پر جملہ کیا کچھ در پراڑنے کے بعد بیچھے ہٹ گیا مجاہدین نے اس کا بیچھا کیا لیکن سکھ ان پر شوٹ پڑے۔

نصيرخان كوحكم

احمد شاہ نے جو کہ سکھوں کی جنگلی جالوں سے خوب دانف ہو چکا تھا اس نے نصیر خال کو بلایا اور اسے اپنی جگہ ڈٹے رہنے کا تھم دیا۔

نصیرخاں کی جلد بازی

نعیر خان نے احمد شاہ کے تھم کے برنکس جلد بازی سے کام لیا اور سکھوں پر ٹوٹ
پڑا احمد شاہ نے اسے واپس بلا لیا اس اشاہ بیس سکھ اس کے اور احمد شاہ کے ورمیان بیس آ
پئے نعے نعیر خال کا احمد شاہ سے رابطہ ٹوٹ کیا سکھوں نے بلوچ عجابدین کے گرد کھیرا ڈال
دیا دست بہ دست لڑائی ہوئی جو رات ہونے پر ختم ہوئی۔

سکھوں کی برز د لی

اگے دن سوری نظتے بی سکھوں نے بجابدین پر حملہ کیا سکھوں نے سامنے سے حملہ کیا احمد شاہ نے بجابدین کو رکنے کا تھم دیا۔ اور نعیر خال کو اپنی جگہ نہ چھوڑنے کا تھم دیا جنگ ہوئی تو سکھوں نے حسب معمول برولی کا مظاہرہ کیا اور فرار ہو گئے بجابدین ان کا تین مبل تک بیجیا کرنے کے بعد واپس آ گئے تو سلسوں نے واپس بلٹ کر مجابدین پر پھر حملہ کر میل تک بیجیا کرنے کے بعد واپس آ گئے تو سکھوں نے سات دن تک ای طرح کیا سکھوں سے دیا شام ہونے پر سکھ قائب ہو گئے سکھول نے سات دن تک ای طرح کیا سکھوں سے آخری لڑائی بیاس کے ساحل پر ہوئی اس کے بعد سکھ واپس چلے گئے۔

دریائے چناب پرنقصان

احمد شاہ نے دریائے رادی یار کیا لاہور نبیس رکا یہاں سے چتاب کے کنارے

یہ بیا جب فوج دریا پار کر رہی تھی تو تیز رفتار دھرے نے تاہی میا دی بے شار جانی و مالی نقصان افغان فوج کو اٹھاٹا پڑا۔

واپيي

احمد شاہ نے جہان خال کو جہلم پر بل بنانے کا تھم دیا احمد شاہ نے نصیر خال کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اسے رخصت کیا اسے کوئٹہ کا علاقہ بھی دے دیا دریائے جہلم پارکر کے احمد شاہ رہتاس پہنچا اور پھروطن واپس آگیا۔



# احمد شاہ کی سکھوں کے خلاف نئی مہم

## سکھوں کی فتح لا ہور

10 اپریل 1765ء کو سکھوں نے امر تسریس جیسا کھی کا تہوار منایا اس موقع پر لاہور پر تبضد کرنے کا فیصلہ کیا سردار لبنا سکھ اور گوجر سکھ دو ہزار سکھوں کے ہمراہ لاہور پر حملہ آور ہوئے اور قلعہ پر قبضہ کرلیا یہ واقعہ 16 اپریل 1765ء کا ہے لاہور کا حاکم کا بلی مل جموں میں تھا سکھوں نے مل کر شہر اور اس کے نواحی علاقے بانٹ لیے اس طرح بہناب کا دار الحکومت لاہور سکھوں کے قبضہ میں آگیا سکھوں نے سکوں پر گورونا تک اور گوبند سکھ کا دار الحکومت لاہور سکھوں کے بعد سکھوں نے بیالہ کے آلا سکھ کے خلاف ایک مہم ہری سکھ بھتکی کی نام کندہ کرایا اس کے بعد سکھوں نے پٹیالہ کے آلا سکھ کے خلاف ایک مہم ہری سکھ بھتگی کی قیادت میں روانہ کی کوئکہ آلا سنگھ نے احمد شاہ درانی کی اطاعت کر کی سکھوں کی نظر میں تیادت میں روانہ کی کوئکہ آلا سنگھ نے احمد شاہ درانی کی اطاعت کر کی شکھوں کی نظر میں بیوں کے میزادف تھا مردار جہا شکھ ابلو والیہ نے آلا سکھ اور سکھ مرداروں کے بیون سکھوں نے سر ہنداور گونگ جمنا دوآبہ میں بیابی میا دی اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ عائم کی ایم میں شاہ کی آلہ

# احد شاہ نے نومبر 1766ء کو دریائے سندھ پارکیا اور بغیر کی رکاوٹ کے آگے برحاسکھ مرداردل نے مختلف مقامات پرآٹھ یا دی برارسواروں کے دستے سعین کئے ہوئے سختے مجاہدین نے انہیں تتر بتر کر دیا کی سکھ تل ہوئے گی دریائے جہلم میں ڈوب مرے یا قید ہوئے کہ دریائے جہلم میں ڈوب مرے یا قید ہوئے کہ دریائے جہلم میں دولہ کے بل سے دریائے جہلم یارکیا شاہ دولہ کے بل سے دریائے جہلم یارکیا شاہ دولہ کے بل سے دریائے سے

چناب پار کر کے برادی دوآب میں واخل ہوا اور سیالگوٹ کی طرف بردها اردگرد کے علاقوں کے زمینداروں نے احمد شاہ کے حضور حاضری دی۔

#### سعادت خال کی رائے

احمد شاہ کے وزیر سعاوت خال نے رائے دی کہ مقامی زمینداروں پر 211 لاکھ تاوان ڈالا جائے اور ان کوظم ویا جائے کہ جرائ شخص کو جوشکل وصورت سے سکھ معلوم ہوگا اسے پکڑ کر لوٹ لیس گے۔ چنانچہ مقامی زمینداروں نے احمد شاہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ سکھوں کو پناہ نہیں دیں گے اور جوسکھ پکڑا جائے گا اسے سزا کے لیے بادشاہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔

#### غازي احمرشاه لا بهور ميس

غازی احمد شاہ 10 نومبر کو جا کے سے روانہ ہوکر ڈسکہ پہنچا یہاں دو دن رکنے کے بعد ایمن آباد کی طرف روانہ ہوا ۔21 دمبر کو احمد شاہ ایمن آباد سے فاضل آباد (لا ہور سے ایمن آباد کے طرف روانہ ہوا ۔21 دمبر کو احمد شاہ ایمن آباد سے فاضل آباد (لا ہور سے 11 میل شال مغرب میں ) پہنچا اسکلے روز دریائے راوی پارکر کے شہر کے نزد یک محمود بوئی میں قیام پزیر ہوا۔

## سکھوں کا فرار

احد شاہ کی آمد کی اطلاع سن کرسکھ سردار قلعہ لاہور سے فرار ہو گئے مجاہدین کے ہراول دیتے نے جو جہان خال کی قیادت میں تھا لاہور پر قبضہ کر لیا احمد شاہ نے مولوی عبداللہ کے بھائی دادن خال کو لاہور کا صوبیدار اور رحمت خال روہ بلے کو 1500 سواروں اور بیادوں کی کمان دے کرنائب صوبیدار مقرد کیا۔

#### سکھوں کی لوٹ مار

29 دمبر 1766 ء کو احمد شاہ محمود یوٹی لا ہور ت روانہ ہوا اور 30 دمبر کو امرتسر پہنچا جہان خاں کو 27 دمبر کو لا ہور ہے روانہ کر دیا گیا تھا کہ وہ امرتسر پہنچے احمد شاہ کی جنور ک پہنچا جہان خاں کو 27 دمبر کو لا ہور ہے روانہ کر دیا گیا تھا کہ وہ امرتسر پہنچے احمد شاہ کی جنور ک 1767ء کو جنڈیالہ کی طرف بڑھا وہاں سے جلال آباد چلا آیا احمد شاہ کو بی خبر ملی کہ لہنا سکھ، جہن سکھ اور ہیرا سکھ نے لا ہور میں شاہی کیمپ برحملہ کر کے مال واسباب لوٹ لیا ہے۔

احمد شاہ کی لاہور آمد

احمد شاہ اطلاع ملتے ہی لاہور پہنچا سکھ حسب سابق بردلی کامظاہرہ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔

مصالحت برآ مادگی

احمد شاہ نے افغان سرداروں کے مشورے پر جمنڈا سنگھ، جہا سنگھ اور دیگر سکھ سرداروں کومصالحت کے لیے خط لکھا۔

سكھوں كا انكار

سکھون نے احمد شاہ کی طرف سے مصالحت کی پیشکش ممکرا دی کیونکہ سکھ جانے تھے کہ احمد شاہ جلد ہی وطن واپس چلا جائے گا اس کے جاتے ہی اس کے مقبوضات پر ان کا قبضہ ہو جائے گا چنانجے سکھول نے مصالحت ہے انکار کردیا۔

مجاہدین کی شہادت

جہان خال امرتسر میں 15 ہزار مجاہدین کے ہمراہ تھا ہیرا سنگے، جساسنگے، لہنا سنگے اور گوجر سنگے نے اس پر مملہ کر کے 5 یا 6 ہزار مجاہدین کو شہید کر دیا اور جہان جال کو پہیا ہونے پر مجبور کر دیا۔

احمد شاہ کی آید امرتسر میں

جب احمد شاہ کو جہان خال کی پسپائی کی اطلاع کی تو وہ فوراً امرتسر روانہ ہوا نہ ہوا احمد شاہ کے امرتسر آنے ہے پہلے ہی سکھ لا ہور کی جانب فرار ہو مجئے احمد شاہ نے امرتسر اور اس کے نواح میں موجود قلعول کو منہدم کرانے کا تھم دے دیا اور تین یا جار ہزار جو امرتسر میں موجود ہتے انہیں تمل کرا دیا۔

احمد شاہ کی جالندھر دوآ بہ میں آ مد

اس کے بعد احمد شاہ نے دریائے بیاس پار کیا اور جالندھر دو آبہ میں آیا اس کی آمد کے ساتھ ہی متعدد و الیان ریاست کے سفیروں نے احمد شاہ کے حضور پیش ہو کر

نذرانے پیش کئے سردار آلاسنگھ کے بوتے راجہ امرسنگھ اور کنور ہمت سنگھ کے سفیر بھی پیش ہوئے احمد شاہ نے تمام سفیروں کو تھم دیا کہ وہ اپنے آقاؤں کو کھیں کہ خود اس کے دربار میں حاضر ہوں راجہ امرسنگھ اور نور ہمت سنگھ بھی دربار احمد شاہی میں حاضر ہوئے اور اظہار اطاعت کیا اس دورن سکھ احمد شاہ کی فوج پر حملے کر کے اسے تنگ کرتے رہے۔

# احمد شاہ کی دہلی روائگی

احمد شاہ نے 1767ء مارچ کے آغاز میں دریائے ستانج پارکیا اور دہلی کی طرف برحماسکھوں نے فوراً لاہور اور اوی اور ستانج کے درمیانی علاقے پر قبضہ کیا۔ 9 مارچ کو اساعیل آباد (انبائے سے 20 میل کے فاصلے پر) میں نجیب الدولہ احمد شاہ کے حضور حاضر ہوا۔ احمد شاہ نے فوج کو دہلی کی طرف کوچ کا تھم دیا۔

#### ارادہ ملتوی کرنے کا مشورہ

نجیب الدولہ اور متعدد سفیروں نے احمد شاہ کومشورہ دیا کہ وہ دہلی کی ظرف روانگی کا ارادہ ملتوی کر دے۔

وجه

اگریزوں نے شجاع الدولہ اور شاہ عالم ٹانی کو ہدایت کی کہ وہ احمد شاہ کا استقبال نہ کریں اور نہ ہی اے روپیہ فراہم کریں اگر وہ دہلی کی طرف بڑھے تو اس کا مقابلہ کریں اگریز اس وجہ سے خوفز دہ تھے کہ میر قاسم نواب آف بنگال کا سفیر احمد شاہ کے ہمراہ تھا اس کے ساتھ رہنے سے اگریزوں کو خدشہ تھا کہ کہیں ان کے شہنشاہ ہندشاہ عالم ٹانی اور وزیر شجاع الدولہ سے تعلقات خراب نہ ہوجا کیں انگریزوں نے روبیلوں، جائوں اور مرہ ٹوں پر مجاح الدولہ سے تعلقات خراب نہ ہوجا کیں انگریزوں نے روبیلوں، جائوں اور مرہ ٹوں پر بھی دباؤ ڈالا کہ وہ احمد شاہ کا مقابلہ کریں سکھوں کی کارروائیوں کی وجہ سے احمد شاہی فوج کے نا قابل تنجیر ہونے کا تصور ختم ہو چکا تھا اس لیے کی والیان ریاست کا رویہ تبدیل ہو چکا تھا اس لیے کی والیان ریاست کا رویہ تبدیل ہو چکا تھا اس وہ احمد شاہ کے خالف تھے۔

اراده ملتوي

احدثاہ نے دور اندیش کا مظاہرہ کرتے ہوئے دبلی جانے کا اراوہ ملتوی کر دیا

اس نے محسوں کرلیا تھا کئی والیان ریاست اس کے خلاف ہو بیکے ہیں چنانچہ اس نے 17 مارج کو اساعیل آباد سے کوچ کیا 18 کو انبالہ آیا اور پھرسر ہند کی طرف بڑھا۔

# امر سنگھ ہے اچھا برتاؤ

سر ہند پر اس پر امر سنگھ کا قبضہ تھا احمد شاہ نے اے اپنے حضور بیش ہونے کا تھم دیا اور خراج کا مطالبہ کیا (امر سنگھ آلا سنگھ کا بوتا تھا) امر سنگھ در بار احمد شاہی ہیں پیش ہوا شاہ ولی خال کی سفارش پر احمد شاہ نے اسے معاف کر دیا ادر اے سر ہند کا علاقہ اور راجہ راجگان کا خطاب بھی عطا کیا۔

سكول پراحمد شاه كانام

امر سنگھ نے اظہار تشکر کے لیے اپنے سکول پر احمد شاہ کا نام کندہ کرایا۔

جہان خال کی مہم

منی 1767ء کوسکھوں نے نجیب الدولہ کے علاقے پر حملہ کر دیا احمد شاہ نے جہان خال کوسکھوں کی سرکوئی کے لیے روانہ کیا اس کے ساتھ نجیب الدولہ کا بیٹا ضابطہ خال اور اس کے مواہ 5000 ہزار روہیلے فوجی بھے جہان خال کے ہمراہ 8000 ہزار درانی فوجی تھے جہان خال کے ہمراہ 2000 ہزار درانی فوجی تھے سکھے پہلے ہی جمنا پار چلے گئے جو چھے رہ گئے انہیں مجاہدین نے کاٹ ڈالا رسات دن بعد جہان خال واپس آگیا۔

واليسي

افغان سپائی کافی عرصہ سے بغیر تخواہ کے اڑر ہے ہتے انہوں نے تنخواہ کا مطالبہ کیا کچھ سپائی واپس چلے محمے اس خیال کے چیش نظر کہ باقی فوج میں بھی بغاوت نہ پھیل جائے احمد شاہ درانی نے واپس کا فیصلہ کیا اور ملتان کے راستے افغان چلا گیا۔



# احمد شاه اور انگریز

دونئ قو تنس

ہندوستان کے خطے پرشروع ہے بی غیر کھی اقوام نے للجائی نظریں جمائی رحیس ارباؤں سے لیکر انگریزوں تک سب نے اس "سونے کی چڑیا" پر نظریں جمائے رحیس ۔
آریاوں سے لیکر انگریزوں تک سب نے اس "سونے کی چڑیا" پر نظریں جمائے رحیس اور اقوام نمودار ہوئیں شال 16 ویں صدی کا آغاز ہوا تو برصغیر کی سرحدوں پر دونئ طاقتیں اور اقوام نمودار ہوئیں شال مغرب ہے مخل آئے اور جنو فی ہند کے ساحلوں سے یور پی اقوام داخل ہوئیں۔

مندوستان برمغلون كي حكومت

مغلوں نے بہترین فوجی قوت کا مظاہرہ کر کے ہندوستان کی سیای قیادت عاصل کرنے کے لیے کوشٹوں کا آغاز کیا ان کی بہلی کوشش اس وقت کامیاب ہوئی جب ظہیرالدین باہر نے پانی ہت کے میدان میں 1526ء میں ابراہیم لودھی کو فکست دی دوسری اور آخری کوشش اس وقت کامیاب ہوئی جب مغلوں نے باہر کی زیر قیادت رانا سانگا کو جنگ کو اہد میں زیردست فکست دی اور سیای قیادت کمل طور پرسنجال لی مغلول نے جو اسطامی ڈھانچ تشکیل دیا اس کے تحت عوام نے پرسکون، مخفوظ و خوشحال زندگی گزاری اس وقت پورا برصغیر بشمول کا بل (موجودہ افغانستان) ایک جمنڈے سے جمع تھا اس سے قبل سے خطہ ایک سیاس و انتظامی مرکز کے تحت نہیں لایا جا سکا مغلوں کا یہ ظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے محدود ذرائع آ مدورفت کے باوجود اس خطے کو دوسوسال سے زاکد متحد رکھا۔

مختلف تجارتي تمينيان

1\_ برطانوی ایسٹ انڈیا ممینی: 1600 ء میں لندن کے چندسوداگروں نے پارلیمنٹ

ے مشرق ممالک کے ساتھ تجارتی اجارہ داری کا مشور حاصل کیا۔ 1608ء میں کمیٹن ہاکتر فرمنل شہنشاہ جہائیر ہے سورت (ہندوستان) میں تجارتی کوئی بنانے کی اجازت حاصل کے ۔ 1650ء میں کمیٹی کو لیے تجارتی حقوق حاصل کے ۔ 1650ء میں کمیٹی کو بنگال میں بلائھ مول تجارت اور تجارتی کوٹھیاں بنانے کی اجازت مل کئی۔ 1668ء میں کمیٹی کو بنگال میں بلائھ مول تجارت اور تجارتی کوٹھیاں بنانے کی اجازت مل تگی ہے کارے کلکتہ میں کو بیمبی کا جزیرہ دس پونٹر سالانہ کرایہ پرمل گیا۔ 1690ء میں انگلتان کے تاجروں نے ٹی فورٹ ولیم نائی تابی تلاء ایٹ یا کمیٹی نے بنوایا۔ 1698ء میں انگلتان کے تاجروں نے ٹی ایسٹ انڈیا کمیٹی بنائی۔ 1708ء میں دونوں کمپنیاں متحد ہو گئیں ای متحدہ کمیٹی نے ہندوستان میں انگریزی حکومت کی بنیاد ڈائی کمیٹی نے عروت اس وقت حاصل کیا جب کلائیو نے فرانسی حریفوں پر فقو حات حاصل کیں اور بعد میں ہندوستانی ریاشیں فتح کر کے موسال میں اس کے گورز جزنوں نے حکومت کی ۔ 1858ء میں ایسٹ انڈیا کمیٹی فتم کر کے ملک وکور یہ ریاطانوی حکم ان ) نے ہندوستان کی حکومت براہ داست سنجال لی۔

2-فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی:1664ء میں ہندوستان میں برطانوی تجارت کے مقابلے کے فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی نظرہ شائی عطا کیا۔ 1720ء میں اسے دومری فرانسیسی تجارتی کمپنیوں سے ملاکر "ہند کمپنی" کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ڈو لیے اور لائی پر برطانوی فتو حات (1761-1745ء) کے بعد اے تو ڈویا گیا۔

3- واللدين اليست الله يا كمينى: 1602 و على بسيانيه ك ظلف آزادى على الداداور تجارت كي توسيع كي والله ين ياريمن في المداداور تجارت كي توسيع كي والله ين ياريمن في المراية على ا

تجارتی اجاره داری

مغلول نے سیای قیادت مامل کرلی جبکہ بور پی اقدام نے تجارت پر اجارہ داری

عاصل کر لی اور ای اجارہ واری کے بل یوتے پر بعد میں ہندوستان کی سیاسی قیادت بھی عاصل کرنی۔

يرتكيزيوں كى آمد

یہ بھر یہ مغلوں کے علاوہ جو دوسری غیر کملی تو تیس برصغیر میں دباض ہوئیں ان میں پرتگیزی مغلوں سے علاوہ جو دوسری غیر کملی تو تیں برصغیر میں دباں قدم جمائے انہوں نے سرفیرست تھے انہوں نے برصغیر کا بحری راستہ دریافت کیا اور بہاں قدم جمائے انہوں برصغیر مغلوں کی آمد ہے قبل بی بہاں اپنا اثر ورسوخ پھیلا تا شروع کر دیا سوسال تک انہیں برصغیر کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں کممل اجارہ داری عاصل ربی انہوں نے جنوبی ہند کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں کممل اجارہ داری عاصل ربی انہوں نے جنوبی ہند کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں کمل اجارہ داری عاصل ربی انہوں کے جنوبی ہند کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں کمل اجارہ داری عاصل ربی انہوں کے جنوبی ہند کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں کما موقع نہ ملا۔

يرتكيزون كي قوت كا خاتمه

ی میں مدی کے آغاز میں وائد یزیوں نے پڑگیزیوں کی قوت کا خاتمہ کر دیا 17 ویں صدی کے آغاز میں وائد یزیوں نے پڑگیزیوں کی آغاز میں انہوں نے انگریزوں کو ساتھ ملا کر پڑگیزوں کو جزائر شرق البند سے نکال باہر کیا حتیٰ کہ انہوں نے گوار قبضہ کرلیا۔

امبورا میں ولندیزیوں کے مظالم

امبون یا امبون الدونیا الدونیا کا جزیرہ ہے یہ جزائر ملکا پی سے ہے۔1512ء میں پھیزوں نے دریافت کیا 1600ء میں ولند بزیوں نے اسے فتح کیا۔امبونا میں 18 اگریز تاجر سنگلووں ولند بزیوں کے درمیان رہتے تھے۔ 1623ء میں ولند بزی گورز نے ان کو گرفار کر لیا مقامی باشدوں پر تشدو کر کے ان کے ظاف گوائی حاصل کی کہ یہ 18 تاجر سازش کر رہے تھے اگریز تاجروں پر تشدو کیا گیا۔10 دنوں کے بعد انہیں بھائی دے دی مارش کر رہے تھے اگریز تاجروں پر تشدو کیا گیا ولند بزیوں نے اپنی توجہ جزائر شرق البند پر مرکوز رکمی اور وہاں اپنی عکومت قائم کرئی۔

ايست انديا تميني كي قوت من اضافه

1600 وكوايث الثريا مين قائم مولى - 1608 وكوايث الثريا مينى كى طرف -

کیپن ہاکنز مغل شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوا اسے جیمر اول نے خط دیکر بھیجا تھا شہنشاہ جہانگیر نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور اس کی درخواست پر انگریزوں کو سورت میں آباد ہونے کی اجازت دے دی گر پرتگیزوں نے اپنا اثر ورسوخ استعال کر کے اجازت نامہ منسوخ کرا دیا جس سے دونوں اقوام کے درمیان تخیوں میں اضافہ ہو گیا۔1612ء کو سورت کے نزدیک انگریز کپتان جیٹ نے پرتگیزوں کو شکست دے کر ان کے اثر ورسوخ پرکاری ضرب لگائی نینجنا مغل شہنشاہ جہانگیر نے آئیس سورت آباد ہونے کی اجازت دے دی پرکاری ضرب لگائی نینجنا مغل شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں حاضری دی اور تخیخ تحالف چیش کے پرکاری خرب کو ٹام کر دیا جو اس میں تجارتی کوشیاں اور انگریز توم کے لیے مزید مراعات حاصل کر لیں 1640ء کو مدر اس میں تجارتی کوشیاں اور انگریز توم کے لیے مزید مراعات حاصل کر لیں 1640ء کو مدر اس میں تجارتی کوشیاں گائم کر لیں 1651ء کو چارس دوم نے بمبئی کا شجر قائم کر لیں 1651ء کو جارتی دوم نے بمبئی کا شجر کے دالے کر دیا جو اے اپنی ملک کے جہنے میں پرتگال سے ملاتھا۔

مغلول اور انگریزوں کے درمیان تصادم

1688ء کومغلوں اور انگریزوں کے درمیان تعبادم ہوا بنگال کے گورز شائنہ فال اور انگریزوں کے درمیان تعباد ہوا بنگال کے گورز شائنہ فار اور انگریزوں کے درمیان جھڑا ہوگیا بنگال کی نو آبادیات کے گورز چاکلٹرنے جیز دوم کو اکسا کرمفلوں کے خلاف اعلان جنگ کردیا اور حاجیوں کے جہازوں کو لوٹ لیا مغل شہنٹاہ اور تگ زیب عالمگیر نے انگریز تاجروں کو ان کی گتا خیوں کا حزا چکھا کے لیے سورت میں اور نگ زیب عالمگیر نے انگریز تاجروں کو ان کی گتا خیوں کا حزا چکھا کے لیے سورت میں ان کی فیکٹری چھین کی اور انہیں برصغیر سے نکل جانے کا تھم دیا۔

انگریزوں نے معافی مانگی

اس عظم پر انگریز سخت گھبرائے انہوں نے نہایت ذکیل ہو کر معافی مانکی اور تک زیب عالمین سے نہایت دلیل ہو کر معافی مانکی اور تک نیب عالمین سے نہایت فراخد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا ایسٹ اغریا کمپنی سے نہیں مکات کی تعییر کی اجازت بھی دے سے 17 ہزار پونڈ تاوان جنگ اوا کیا اور تک زیب نے انہیں کلکت کی تعییر کی اجازت بھی دے دی اس مقصد کے لیے انگریزوں نے کو بند پور، کالیکا اور سوتاتی کے گؤں خرید لیے۔

سمینی کی مالی حیثیت مشحکم

. 1717ء میں مغل شہنشاہ فرخ سیر نے انگریز ڈاکٹر پمکٹن کے علاج سے صحت یائی

تواس کی سفاش پر کمپنی کے نمائندے جان سرمن کو صرف 3 ہزار روپید سالانہ نیکس ادا کر کے بنگال کے ساتھ تجارت کی اجازت مل گئی حیدر آباد میں تمام تجارتی محصول معاف ہو گئے سجرات کا سالانہ نیکس صرف 10 ہزار روپیہ مقرر کیا گیا ان مراعات سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی مالی حیثیت و کھتے ہی و کھتے ہی و کھتے متحکم ہوگئی۔

#### مغليه سلطنت كازوال

اک طرف بور بی اقوام خصوصاً انگریز برصغیر کی تجارت پر اجارہ حاصل کرنے کے بعد اب سیای قیادت حاصل کرنے کے لیے بھی پر تول رہے تھے مغلیہ سلطنت کے زوال نے ان کے راستہ ہموار کر ویا 1707ء کو اور نگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت عدم استخام کا شکار ہوگئی۔ کیے بعد دیگرے کئی باوشاہ آئے جس سے بادشاہ کی وقعت ختم ہونے گئی۔ رہی سہی کر ناور شاہ ورانی کے حملے کے بوری کر دی مغلیہ سلطنت مزید کمزور ہوگئی۔

#### مریخ

مغلیہ سلطنت کے زوال سے مرہوں نے فائدہ اٹھایا مرہوں کو بیدا کرنے میں شاعر تو کارام اور رام داس نے اہم کردار ادا کیا انہوں نے مرہوں کومسلمانوں کے خلاف بحرکایا جس کے نتیج میں مرہوں نے دکن کولوٹ لیا اور مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے اسلامی تہذیبی نشانات اور عمارات کو نقصان بہنچایا اور برصغیر پر حکومت کا خواب دیکھنا شرع کر دیا۔

## خواب کی شرمنده تعبیر

مرہوں کا خواب تجیر نہ پاسکا ان کے ارادے ای وقت ملیا میٹ ہو مکتے جب مرہوں کا خواب تجیر نہ پاسکا ان کے ارادے ای وقت ملیا میٹ ہو مکتے جب 1716ء میں عظیم مسلم جرنیل و حکر ان احمد شاہ درانی نے مرہوں کو پانی بت کے تاریخی میدان میں عبرتناک کلست سے دو جار کیا جس سے مرہوں کی کمرٹوٹ کی وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہے درنہ برصغیر جھوٹی جھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوجاتا۔

## احمد شاه إورانگريز

1760ء سے قبل ایسٹ انڈیا سمینی کا رویہ احمد شاہ سے بھے زیادہ واضح نہیں تھا

انگریز حالات کا بغور جائزہ لے رہے تھے آئیں احد شاہ کی سرگرمیوں سے کوئی سردکارئیں تھا بانی پت میں عظیم فتح کے بعد احمد شاہ نے مغل بادشاہ شاہ عالم ٹائی کی تحت نشنی کی تقدیق کی اور مختلف و الیان ریاست اور انگریزوں کو خطوط لکھے کہ وہ شام عالم ٹائی کی اطاعت کریں جب 20 اکتوبر 1760ء کو میر قاسم بڑگال کا صوبیدار بنا تو مسٹر وینسٹارٹ نے بڑگال میں بدوائش کی اطلاع احمد شاہ کو دی احمد شاہ نے اس کے جواب میں میں یہ خوائش طاہر کی کہ وہ (انگریز) اور میز قاسم مغل بادشاہ شاہ عالم ٹائی کے اطاعت گزار رہیں گے۔

وينسنارث كااحمرشاه كوخط

کم مارج 1761ء کومسٹر وینسٹارٹ نے احمد شاہ کو بیہ خط لکھا اعلی حضرت کا وفادار غلام جو ٹابت جنگ (لارڈ کلائیو) کی جگہ مقرر ہوا ہے شاہ عالم ثانی کا اطاعت گزار ہے۔

ميرقاسم

1762ء اگریزوں نے میر قاسم کو بنگال کی صوبیداری سے معزول کر دیا میر قاسم اعلی ملاحیتوں کا بالک تھا اس نے وارانکومت مرشد آباد سے منکیر شمل کر ویا۔ منگیر بیس تو پی بنانے کا کارفائہ قائم کیا شہر کی قلعہ بندی کر کے اس کا وفاع معنبوط بنا دیا اور فوج کو بور پی طرز پر منظم کرنے کی کوشش کی اس نے انگریزوں کی تجارت پر پابندیاں عائید کر دیں انگریزوں اور میر قاسم کے درمیان 'معاہدہ منگیر'' طے پایا گر اس معاہدے پر عمل نہ کیا جاسکا انگریزوں نے فلاف اتحاد قائم کرنے کی انگریزوں نے فلاف اتحاد قائم کرنے کی انگریزوں نے میر قاسم کو معزول کر دیا میر قاسم نے انگریزوں کے فلاف اتحاد قائم کرنے کی کوششیں کریں اس سلطے جس مرجوں اور سکھوں سے رابطہ کیا لیکن کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا کوششیں کریں اس سلطے جس مرجوں اور سکھوں سے رابطہ کیا لیکن کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا تھر کا رائی کی نگاہ انجہ شاہ دوائی پر پڑی 1762 سے 1765 سک البتہ میر قاسم کا الحق احمد مناہ کی احمد سکھوں سے انجما رہا دور وہ دیگر معاملات کی طرف توجہ نہ دے سکا البتہ میر قاسم کا الحق اللہ شاہ کے ساتھ رہا۔



# مهندوستان برآخری حمله

1769ء میں احمد شاہ نے پنجاب پر پھرفوج کشی کی بیاس کا آخری حملہ تھا احمد شاہ سندھ اور جہلم کے دریا پار کر کے چناب کے بائیں کنارے پہنچا اور جوکھیاں (صلع مجرات میں کنجاہ سے 10 میل کے فاصلے پر) میں قیام پذیر ہواسکھوں نے اپنی قوت میں ہے حد اضافہ کرلیا تھا احمد شاہ کی فوج میں بناوت ہونے کی وجہ سے اسے جلد ہی وطن واپس جانا پڑا۔



# احد شاہ کی آخری مہم

مشہد کی مہم



# انالله واناعليه راجعون

آخری ایام

احمد شاہ کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی اسے ناک کے زخم سے سخت تکلیف پہنچ رہی تھی یہ زخم بھوڑ ہے کی شکل اختیار کر کے اس کے بورے چہرے پر بھیلتا جا رہا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسے شوگر کا مرض بھی لاحق ہوگیا تھا احمد شاہ نے شہرادہ تیمور کی جانتینی کا خیال کیا جاتا ہے کہ اسے شوگر کا مرض بھی لاحق ہوگیا تھا احمد شاہ نے شہرادہ تیمور کی جانتینی کا اعلان کیا۔ صحت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔

اناللدوانا عليهراجعون

مرنے سے قبل احمد شاہ کی زبان لڑ کھڑانے گئی اس نے اشاروں سے کام لینا شروع کردیا یہ اشار سے صرف اس کا خادم خاص یقوب خان بی سمجھ سکتا تھا جب اشاروں سے کام چلنا مشکل ہو گیا تو اس نے لکھ کر بات کرنا شروع کر دی آخر کار بابائے افغانستان فاتح '' پانی بت'' '' دور اہد'' اور نیک دل مسلمان بادشاہ 23 اکتوبر 1772ء (26 رجب فاتح میں کی رات خالق حقیق سے جا طا۔ انا للہ وانا علیہ راجعون ۔

قندهار میں تدفین

احدثاہ ابدالی کے جسد فاکی کو قندھار کے مغربی حصے میں وفن کیا گیا۔

عظيم بإدشاه

اس کی تبریر میکتبدکندہ ہے۔

ہے۔۔۔ ''احمد شاہ درائی ایک عظیم بادشاہ تھا اس کے انصاف کا عالم یہ تھا کہ اس کی قلمرد میں شیر اور ہرن ایک ساتھ رہتے تھے اس کے دشمنوں کے کان اس کی فتو حات

کے شور سے بہرے ہوگئے تھے۔ (بحوالہ فریئر۔ ہسٹری آف دی افغانز)

ہر یری سائیکس احمد شاہ ابدالی کے متعلق لکھتا ہے۔

ہن ''دہ ملک جے اب افغائستان کہتے ہیں چند چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا مجموعہ تھا

جس پر ظالم سردار حکومت کرتے تھے اور آپس میں لڑتے ہجرتے رہتے تھے بعد
میں یہ بڑی سلطنوں کا ایک صوبہ بن گیا جس پر غیر ملکی فاتح اور اس کی اولاد

حکومت کرتی تھی اس کے بعد پھراس کے جھے بخرے ہو گئے جس کے صوبوں پر

تین ہمایہ سلطنیں حکومت کرتی تھیں اب تاریخ میں پہلی دفعہ افغائستان ایک

آزاد ملک بنا جس پر افغائستان بادشاہ حکومت کرتا تھا اور یہ احمد شاہ تھا جس نے

ہمجن ہ کر دکھاہا۔''



# احمد شاه کی سیرت و کردار

حليه

بوقت عمر 45 سال احمد شاہ کا حلیہ یوں تھا قد لمبا، بدن دہر مائل بہ فرہمی، چہرہ حیرت انگیز حد تک چوڑا، داڑھی بہت کالی بحیثیت مجموعی اس کی جیئت نہایت پروقار اور اندرونی طاقت کی مظہر ہے۔ (بحوالہ وؤ، ہسٹرف آف ہندوستان جدل دوم ص 408-408) وہ ایک مقاطیسی شخصیت کا انسان تھا اس کے روشن ادر متبسم چبرے جیں ایسی خولی متعی جو دیکھنے دالے کا دل موہ لیتی تھی۔ (بحوالہ حسین شاہی)

#### خوش مزاح انسان

احد شاہ درانی رحمل انسان تھا اس کی طبیعت میں خوش مزاجی تھی در ہار میں اور سرکاری مواقعوں پر نہایت وقار سے رہتا لیکن ذاتی زندگی میں دوستانہ طریقے سے بیش آتا این اللہ قبیلہ سے دوستانہ تعلقات رکھتا تھا۔

#### عيوب سي مبرا

احمد شاہ درانی ان تمام عیوب سے مبرا تھا جوعمو ما مشرقی اقوام کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں مثلاً شراب یا افیون کی بدمستی، لا کیج ظلم، تعلقات میں دوغلا بن۔ وہ ندہب کا بڑا حامی تھا اپنی رحمد لی اور فیاضی کی بدولت رعایا کے ہر طبقے میں بے حدمقبول تھا۔

( بحوالہ فریئر ہسٹری آف افغانزص 92,93)

#### وعدے کا لیکا

احمد شاہ وعدے کا بڑا بکا تھا نادر شاہ نے ایک بار احمد شاہ سے وعدہ لیا تھا کہ "
جبتم بادشاہ بنوتو تمہارا بیفرض ہے کہ میری ادلاد کے ساتھ زیادہ لطف و مہر بانی سے پیش

آؤ'' احمد شاہ نے اس وعدے پر پورا بوراعمل کیا اور نادر شاہ کے بیٹوں کی مسلسل احسان فراموثی اور کینہ پروری کے باوجود ان ہے احجما سلوک کیا۔

## اولیاء وعلماء کرام ہے عقیدت

احد شاہ تخت فرہبی مزاج کا حال تھا اسے اولیاء وعلماء کرام کی صحبت بہت پہند تھی وہ درویشوں اور علماء کی بڑی عزت کرتا تھا حضرت صابر شاہ ولیؒ ہے اسے گہری عقیدت تھی اس نے بے شار اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کی ہر جعرات کوعلماء ونقراء کو کھانے پر بلاتا ان سے فد ہب اور دیگر علوم پر گفتگو کرتا اس کے دربار میں سلطنت کے اعلیٰ عہد بدار اور امراء ادب سے کھڑے در ہے کی ضیدوں اور علماء کو کری ملتی تھی۔

#### د لی خواهش

اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اسے ولی کا مرتبہ حاصل ہو اکثر موقعوں پر اس نے رب کے حضور التجا کی جومقبول ہوئی۔

#### شوق

احمد شاه کو شدسواری اور شکار کا براا شوق تنا وه ایسے گھوڑوں کا برا شیدائی تنا جب اس کا پسندیده گھوڑا تار لان بیار ہوا تو احمد شاہ بہت ممکنین ہوا۔ (بحوالہ امام الدین سینی)

#### لباس

احد شاہ سادہ زندگی گزارتا تھا اس کا لباس بہت ہی سادہ ہوتا تھا حتی کہ امراء اور اس میں فرق محسوس نہیں ہوتا تھا اس کے سریر ایک شال دستار کے طور پریندھی ہوتی تھی جسم پر سوتی کی بیار ہوتی تھی کہ مین اس کے اوپر دنگدار واسکٹ اس کے اوپر چیڑے کا لمبا کوٹ ہوتا تھا شاوار ڈھیلی ڈھالی ہوتی تھی۔

لاہور بجائب کمریں اس کی ایک تصویر موجود ہے جس میں اس نے گلغی وار ایرانی کا اور ایرانی کا ایک تصویر موجود ہے جس میں اس نے گلغی وار ایرانی کا اور اس کے اوپر پوشین ہے شلوار افغانوں کی طرح دھیلی ڈھالی ہے اور ایک ساوہ مستطیل تخت پر جیٹا ہوا ہے۔

خوراك

جس طرح احمد شاہ کا لباس سادہ تھا ای طرح اس کی خوراک بھی سادہ تھی احمد شاہ لذیذ کھا نوں کا شوقین تھا جا ول اور مصالحہ دار گوشت کا بلاؤ کھانے کا شوقین تھا جس میں کھی رنگدار پیاز اور انڈے لیے ہوئے تھے اس کے علاد ہ گوشت کباب ، بھنا ہوا گوشت، پنیر، دودھ، کھین، سالن، پھل اور شربت بھی پیند کرتا تھا۔

علم سے محبت

احمد شاہ کے با قاعدہ کسی کمتب سے تعلیم یافتہ ہونے کا دستاہ بنری شوت نہیں ماتا کین یہ حقیقت ہے کہ وہ بڑھا لکھا تھا کیونکہ اسے تمام کمکی زبانوں برعبور حاصل تھا یہ ممکن ہے بجبین میں اس نے کسی کمتب سے تعلیم حاصل کر کے پشتو و فاری برعبور حاصل کر لیہ ہوا حمد شاہ ایک اچھا شاعر بھی تھا اس کی شاعری میں سادہ بن اور روائیت طرز بایا جاتا ہے اس کی نظموں کا مجموعہ 1940ء میں کابل سے "لولوئے احمد شاہ" کے نام سے جھپ چکا ہے احمد شاہ کی نثر نگاری کا کوئی تحریری شوت نہیں مل سکا۔

علم دوستی

احمد شاہ نے زیادہ تر زندگی جنگی مہمات میں بسر کی اے آئی فرصت ہی نہ ل سکی کہ وہ دیگر امور کی طرف توجہ دے لیکن اس کے باوجود اس نے علم دوئی کا ثبوت دیا احمد شاہ خود تعلیم یافتہ اور شاعر تھا اس لیے اس نے ادبوں اور شاعروں کی سر پرتن کی احمد شاہ بٹالے کے شاعر واقف، سیالکوٹ کے شاعر نظام الدین عشرت اور مرزا مہدی استر آبادی کا بڑا مداح تھا نظام الدین نے "شاہ نامہ احمدیہ" کے نام سے متنوی لکھی جس میں احمد شاہ کے حالات دفات تک ادر تیمور شاہ کی تخت نشینی کے حالات دلچسپ انداز میں منظوم کیے۔

تغميرات

احد شاہ تغیرات کا بھی شوقین تھا پانی بت کی فتح کے بعد اس نے قندھار احمد شاہی کے نام سے ایک شہر کی بنیاد رکھی (اس کی تغصیل دی جا چکی ہے) اس شہر میں دو ممارات سب سے زیادہ خوبصورت تھیں ایک وہ یادگار ممارت تھی جہاں نبی کریم علیہ کے کا خرقہ مبارک لوگوں کی زیارت کے لیے رکھا گیا تھا دومری ممارت احمد شاہ کا مقبرہ تھی ۔ 1753ء میں احمد شاہ سے فیارت احمد شاہ کا مقبرہ تھی ۔ 1753ء میں احمد شاہ نے

کابل کے گردشہر پناہ تغیر کرائی۔1769ء میں احمد شاہ نے شاہ آئی المعروف شاہ شہید کا مزار بالا حصار کے قلعہ کے نزدیک بنوایا۔57-1756 میں احمد شاہ نے مکہ میں افغان زائرین کے بالا حصار کے قلعہ کے نزدیک بنوایا۔57-1756 میں احمد شاہ نے مکہ میں افغان زائرین کے لیے ایک قیام گاہ بنوائی مزار شریف کے قریب تاشقر خان کا قصبہ احمد شاہ نے تغییر کروایا تھا احمد شاہ معماروں اور کاریگروں خصوصاً لکڑی کا کام کرنے والوں کی سریری کرتا تھا۔

ندببى ياليسى

افغانستان میں مسلمانوں کی اکثریت تھی لیکن دیہات میں ہندواور سکھ آباد ہے گر ان کی تعداد کم تھی شہروں میں ہندووں اور سکھوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی جارج فورسر نے 1783ء میں افغانستان میں سفر کے دوران جو دیکھا اس کے متعلق وہ لکھتا ہے ہندو تاجروں کی دکانوں کی تعداد اور ان کے آسودہ چہروں کود کھے کر معلوم ہوتا ہے کہ قد حار میں انہیں بڑی آزادی اور شخط حاصل ہے۔ جارج فورسر کا یہ بیان احمد شاہ کی ذہبی رواداری کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ احمد شاہ نے سکھ چیون مل سمیر اور کا بل کو لا ہور کا حاکم مقرر کیا سبت بڑا ثبوت ہے۔ احمد شاہ نے سکھ چیون مل سمیر اور کا بل کو لا ہور کا حاکم مقرر کیا سکھوں اور ہندوں کو مکمل ذہبی آزادی حاصل تھی۔ کابل کے بالا حصار قلعہ کے قریب سکھوں اور ہندوں کو مکمل ذہبی آزادی حاصل تھی۔ کابل کے بالا حصار قلعہ کے قریب آرمیدیا کے عیسائی بھی پچھ تعداد میں آباد سے احمد شاہ انہیں ایران کے شائی علاقے سے آرمیدیا کے عیسائی بھی پچھ تعداد میں آباد سے احمد شاہ انہیں ایران کے شائی علاقے سے افغانستان لایا تھا نادر شاہ نے ان عیسائیوں کو ترکوں سے لڑائی میں قید کیا تھا ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے احمد شاہ درانی میں تعصب نام کی کوئی شخیص تھی۔

معاشرتى اصطلاحات

احدثاہ درانی نے زیادہ تر وقت مہمات ہیں گزارا اسے معاشرتی اصطلاحات کی طرف توجہ کرنے کا آنا موقع نہیں ملالیکن اس کے باوجود اس نے اہم معاشرتی اصطلاحات کی سی احمد شاہ نے عورتوں کے مرجے کو بلند کیا اس نے طلاق پر پابندی لگائی اور بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کی پرزورتم کی شروع کی اس نے تھم ویا کہ کمی شخص کے مرنے کے بعد اس کی دوبارہ شادی کی برشتے دارسوائے باپ، بیٹے یا بھائی کے شادی کرے اور اگر نزد کی رشتہ دار موجود نہ ہوتو بیوہ اپنے شوہر کے گھر رہے گی اور پوری زعری اس کی جائداد سے رشتہ دار موجود نہ ہوتو بیوہ اپنے شوہر کے گھر رہے گی اور پوری زعری اس کی جائداد سے گزارہ کرے گی اس کی جائداد سے گرارہ کرے گی اس کی جائداد سے گرارہ کرے گی اس کی جائداد سے کرارہ کرے گی اس کی جائداد سے مرجائے تو اس کی باپ، بھائی یا دوسرے دشتے دار اس کے شوہر سے جیڑی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔

#### باب 37

# احمد شاه كا فوجى نظام

احمد شاہ ایک سابی تھا اس لیے اس کی زیادہ تر توجہ فوج کی طرف ہی رہی کیونکہ وہ جانا تھا کہ فوج کی وجہ ہے ہی سیای قوت اس کے پاس ہے احمد شاہ لا لی نہیں تھا اس نے غیر مکلی مہمات ہے ہے شار دولت اکشی کی لیکن بیساری دولت اس کے ذاتی خزان میں نہیں جاتی تھی بلکہ وہ کھلے ہاتھوں ہے اپنے سابیوں میں مال غنیمت تقسیم کرتا تھا جوخزانہ تین سو اونٹوں پر ہندوستان ہے نادر شاہ کی خدمت میں جا رہا تھا وہ احمد شاہ کی فتح قندھار سے ایک دن پہلے قندھار پہنچا۔ بیخزانہ احمد شاہ کے ہاتھ آگیا اس نے 2 کروڑ رو بے کا بی خزانہ فوج کے سرداروں، سالاروں اور سیابیوں میں تقسیم کر دیا احمد شاہ کی فوج ایک لاکھ خزانہ فوج کے سرداروں، سالاروں اور سیابیوں میں تقسیم کر دیا احمد شاہ کی فوج ایک لاکھ شامل تھے اس نے اپنی فوج کومہمات میں مصردف رکھا تا کہ فوج آ رام طلب نہ ہو جائے شامل سے اس نے اپنی فوج کومہمات میں مصردف رکھا تا کہ فوج آ رام طلب نہ ہو جائے مہمات ہے دوئے کا فوج کا ناظم وضیط بھی درست رہتا اور مال و دولت بھی ہاتھ آتا۔

فوج کا افسر اعلیٰ سپہ سالار تھا جو وزیر جنگ اور وزیر دفاع بھی تھا اس کی حیثیت شاہ کے بعد دوسرے درجے برتھی امن کے زمانہ میں وہ فوجوں کی تنظیم اور تربیت کا ذمہ دار ہوتا اور جنگ میں فوجیوں کی نقل وحرکت اور انہیں لڑانے کا ذمہ دار بھی ہوتا تھا۔ نوج دو حصوں میں تقسیم تھی۔

الف: با قاعده فوج

ب: ہے قاعدہ فوج

الف با قاعدہ فوج: با قاعدہ فوج ساری فوج کا ایک حصہ تھی اس کے تین جھے تھے

الف: يماده

ب: سوار

توپ خانه ج:

غير منظم فوج زياده تر سوارول يرمشمل موتى تقى اس مي بياده سياى بهت كم

فوجی دفتر کو دفتر نظام کہتے ہتے اس کے کی شعبے تھے اسلحہ سازی، بارود، کپڑوں اور خوراک کی فراہمی ، تنخواہوں کی ادائیگی اور حسابات کا رکھنا دفتر نظام کے ذہبے تھا سیہ سالار کے ماتحت کنی افسر کام کرتے ہتھے جومختلف شعبوں کی مگرانی کرتے تھے۔

فوج کے عہد بدار

اردو باشي

اميرلتنكر

روياشي

لشكركا سردار دی سیاہیوں کا افسر شامتلي باش انواح خاصه كالماندار قلعها تاس فوج كا كماندار سوسيا ہيوں کا افسر

کوز باشی

تقل وحمل کے لیے محدر وں، خجروں اونوں، بیلوں اور ہاتھیوں کو استعال کیا

فوجيول كي تنخواه

اس بات كا تاريخی جُوت تبيل كه سياميول اور افسرول كوكيا تنخواه وى جاتى تقى ايك واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سوار کو بارہ رویے ماہوار اور پیادہ سیابی کو چھرویے ماہوار ملتے ہتے شاه سیابیوں کو تنخواه دیتے وقت خود موجود ہوتا بعض اوقات انہیں اپنے ہاتھ سے شخواہ ویتا تھا۔ منظم فوج میں بحرتی رضا کارات طور پر ہوتی تھی اے یا قاعدہ تنخواہ ملی تھی جوجس اور نفذ کی صورت میں ہوتی تھی۔اسلی، محور او دیگر اشیاء حکومت کی طرف ہے دی جاتی تھیں محور یک قیمت معمولی مشطول میں لی جاتی تھی محور ہے کی خوراک وغیرہ کا انتظام اے خود

کرنا پڑتا تھا اسے زمانہ جنگ کے سواتین ماہ کی رخصت مکتی تھی با قاعدہ فوج کا زیادہ تر حصہ دار السلطنت رہتا تھوڑا سا حصہ صوبوں اور صوبائی شہروں میں مقرر کیا جاتا تھا با قاعدہ نوج تین حصوں میں تقنیم تھی۔

باده

سوار

تؤپ خانہ

یے قاعدہ فوج

بے قاعدہ فوج کا بیشتر حصہ سواروں میں مشتمل ہوتا پیادہ بہت کم ہوتے ہے ہے ہے ۔ ساری فوج کا دو تہائی تھی مختلف قبائل کے افراد اس میں شامل ہوتے اس فوج کا تین چوتھائی حصہ سرداروں پرمشتمل ہوتا تھا۔

توب خانه



#### باب 38

# احمد شاه انتظام سلطنت

احمد شاہ ابدائی کو مکئی انتظام کی طرف توجہ کا زیادہ موقع نہ ال سکا زیادہ عرصہ سلطنت کی توسیع اور دفاع میں گزارے آخری ایام میں خرابی صحت کی وجہ سے اعتظامی امور میں زیادہ حصہ نہ لے سکا اگر چہ اس کے انتظام سلطنت کا کوئی کمل اور داضح ریکارڈ موجود نہیں تاہم تاریخی معلومات وحوالہ جات سے کچھ فاکہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔

#### بادشاه

بادشاہ کی حیثیت مرکزی سربراہ کی کتی اسے تمام امورسلطنت پر کنرول عاصل تھا خطبہ اور سکے پر اس کا نام رائج تھا اس کے بنائے ہوئے قوانین پر بخی سے عمل درآ مد کیا جاتا تھا وہ ہر شخص سے ملتا مقد مات کا فیصلہ عدل و انساف سے کیا جاتا بھی سخت الفاظ استعال نہ کرتا یہی وجہ تھی کہ کس نے اس کے کسی فیصلے کے خلاف شکایت نہ کی اس نے کورش کی غلامانہ رسم ختم کر دی جنگ اور صلح کا اختیار بھی باوشاہ کو حاصل تھا اہم امور مجلس کے مشور سے سے کئے جاتے فریئر کا کہنا ہے کہ اس کی حکومت وفاتی جہوری نظام سے ملتی مشور سے سے کئے جاتے فریئر کا کہنا ہے کہ اس کی حکومت وفاتی جہوری نظام سے ملتی جلتی تھی اس کی حیثیت بادشاہ سے دیادہ سربراہ حکومت کی سمتی تمام اعلیٰ عہدے و خطابات بادشاہ کی طرف سے ویئے جاتے سے۔

وزبرياعظم

احمد شاہ نے بھی خال باے زئی کو وزیراعظم مقرر کیا اسے شاہ ولی خال کا خطاب دیا وزیراعظم مقرر کیا اسے شاہ ولی خال کا خطاب دیا وزیراعظم کی حیثیت اہم ترین معاون کی تھی اس کے ذیعے معاملات سلطنت بی مشورہ دیا، حکومت کے تمام شعبوں کی و کھے بھال کرتا اور احمد شاہ کے احکامات کی تھیل کرانا اور اندرونی و بیرونی سیاس امور کی محمرانی کرتا ہے۔

مجلس

احد شاہ ابدالی مطلق العمّان حکمران نہ تھا اس نے ملکی تقلم ونسق جلانے کے لیے نوسرداروں پرمشمل ایک مجلس مقرر کی ان کا کام ملکی مسائل پرغور کرنا اور احمد شاہ کومشورہ وینا تھا احمد شاہ مجلس کے مشورہ کو قدر کی نگاہ ہے دیکھتا اور اس کی مرضی کے خلاف شاہد ہی کوئی کام کیا ہو۔

شعبه بإئے حکومت

دارالتحر مرحضور بإدشاه

یہ اہم ترین شعبہ تھا اس کی حیثیت سیرٹریٹ کی تھی ہے وزیراعظم کی زیر تگرانی فرائض سرانجام دیتا تھا اس شعبہ کے ذیے حسب ذیل فرائض کی انجام دہی تھی۔ فرائض سرانجام دیتا تھا اس شعبہ کے ذیے حسب ذیل فرائض کی انجام دہی تھی۔

اوشاہ کے سرکاری احکامات لکھتا اور ان کا ریکارڈ رکھنا۔

الله خط و كمايت كوكرنا اوران كاريكار و ركهنا -

🖈 . سرکاری ریکار ڈمحفوظ رکھنا۔

اس شعبے کا اعلیٰ افسر ختی باشی باسر ختی کہلاتا تھا احمد شاہ نے سعادت خال سدوز کی اور مرزا ہادی خال کوخشی باشی مقرر کیا۔

عدليه

عدلیہ کا اعلیٰ ترین عہد بدار قاضی القتناۃ کہانا تھا اس عبدے پر احمد شاہ نے ملا فیض اللہ خال کو مقرر کیا۔ صوبوں میں قاضی کے علاوہ آٹھ نائب قاضی اور مفتی سے قاضی القتناۃ پولیس کے افسران کی محرانی بھی کرتا تھا۔ مقدمات کا فیصلہ اسلای قوانین کے مطابق کیا جاتا تھا۔ دیہاتوں میں جرمے کے ذریعے مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا تھا سزاؤل بھل ورآ مدکرانے کی ذمہداری محتسب کی تھی۔

د بوان اعلیٰ

دیوان اعلیٰ وزیر مال کو کہتے تنے اے دیوان بیگی بھی کہا تھا تھا وزارت مالیات کے ذیعے محکمہ جنگ کے علاوہ تمام محکموں کے افراجات اور خرج کی تفصیل مرتب کرنا تھا۔

احد شاہ نے و یوان اعلیٰ کے عہدے برعبداللہ خال باے زئی کومقرر کیا۔

#### خزانه دار

یہ وزارت مال کا اہم عبد بدار تھا۔اس کے ذے حسب ذیل فراکش تھے۔

🖈 . شای فرمان کی هفاظت کرنا۔

🖈 فیتی اشیاء کی حفاظت کرنا۔

افترروپياس كے حوالے كيا جاتا۔

🖈 مالیا نے متعلق اہم دستاویز کی محافظت کرتا۔

### 1- آغایاشی

احمد شاہ نے اس عبدے پر عبداللہ خاں کو مقرر کیا ہے دریار ہال کے دروازے پر لوگوں کا استقبال کرتا اور انبیں ان کی مقرر کردہ تنشنوں پر بٹھاتا اور احمد شاہ سے ان کا تعارف کراتا تھا۔

### 2- عرض بيكى باشى

اس کے ذیبے لوگوں کی عرضیاں احمد شاہ کو سنانا اور احکامات لوگوں تک پہنچانا تھا بہ ایک اہم عہد یدار تھا۔

#### دفتر نظام

فوتی دفتر کو دفتر نظام کہا جاتا تھا اس کے کی شعبے متبے اسلی سازی، بارود، کپڑول اور خوراک کی شعبے متبے اسلی سازی، بارود، کپڑول اور خوراک کی فراہمی ، تخواہوں کی ادائیگی اور حسابات اس کے ذھے مید سالار کے ماتحت کئی افسر ہوتے جو مختلف شعبوں کی محمرانی کرتے۔

#### 3- جارچی باشی

اس کے ماتحت عملہ کا کام عام لوگوں یا افواج میں شابی احکامات کا اعلان کرنا تھا اس عملے کا سربراہ جارتی ہاٹی کہلاتا تھا۔

#### 4- مهمأندار باشي

اس کے ذیعے شاہی مہمانوں کی دیکھ بھال و خدمت تھی۔

#### 5- ناظرخانه طعام

اس عہدیدار کا کام باور چی خانے کی تگراین تھا شاہی ضیافتوں کا انتظام بھی کرتا تھا شاہی کل کے اخراجات کے لیے ایک خاصی رقم مقررتھی۔

#### 6- اردو باشی

یہ چھوٹے عہد یداروں ، مخافظوں اور شاہی ملازموں کا اعلیٰ افسر تھا ہیہ جھی اہم عہد یدار تھا۔

## 7- پیش خوانجی

یہ عبد بدارسفر اور جنگی مہمات کے دوران بادشاہ ادر اس کے ذاتی عملے کے کھانے اور قیام کے چینگی انتظامات کا ذمہ دارتھا۔

## 8- نساقي باش

مخافظ دیتے کا اعلیٰ افسرنساقی باشی کہلاتا تھا بیشاہ کی ذاتی حفاظت کا ذمہ دارتھا اینے دیتے کے ساتھ ہروفت ساتھ رہتا۔

## 9- طبيب باش

سيشاه كے علاج معاليح كا ذمه وارتها۔

## 10-خواجه سرائے ہاشی

میعهد بدارخواجہ سراؤں اور کل کے ملازموں کا اعلیٰ افسر تھا انہیں بڑی اہمیت حامل تھی بیخفیہ مشاورت کے موقع برہمی موجود ہوتے۔

#### 11- ميرآ خور باشي

به عبد بدار شابی اصطبل کا محران تھا بہ بھی اہم عبد بدار تھا به وزارت مالیہ اور

وزارت جنگ ہے گہراتعلق رکھتا تھا اس کے فرائض حسب ذیل تھے۔

🖈 شاہی جانوروں کی و مکھے بھال وافزائش نسل۔

🖈 بوجه اٹھانے والے جانوروں کی دیکھ بھال و افزائش نسل۔

مانورل کے لیے جارہ اور جراگاہوں کا انظام کرنا۔

12- دفتر اخبار

احمد شاہ نے ایک خفیہ محکمہ جاسوں کا قائم کر رکھا تھا اس میں عورتیں بھی کام کرتی تھیں میں عورتیں بھی کام کرتی تھیں میہ محکمہ ملک کے کونے کو نے خفیہ اطلاعات احمد شاہ کو بھیجتے تھے جاسوسوں کا اعلیٰ افسر ہر کارہ ہاشی کہلاتا اور خبر رسانی کے خفیہ محکمہ کا نام جامع اخبارتھا اس کا اعلیٰ افسر دارو نے دفتر اخبار کہلاتا تھا۔

13- صندوق دار باشی

به شابی لباس اور جوابرات کا تکران تھا۔

14- بيش خدمتگار باشي

یکل کے ملازموں کا افسر اعلیٰ تھا۔

15- قيو جي باشي

شابی تیام گاه کا محران تھا۔

16-ميرآب

يەدريادُن كالمحران تغاب

17-باج گير

ميحصولات جمع كرتا تحار

18- قلنطارشهر

بيشهركا امير ہوتا تھا۔

انتظامي تقتيم

· پورا ملک انظامی سہولت کے پیش نظر حسب ذیل طریقے ہے تقیم کیا گیا۔

1-ولايت

ولایت میں قندهار، ہرات، کابل ، مزارشریف، فراسان، بدخشان، پنجاب (لاہور)، تشمیر۔

2- حکومت ہائے اعلیٰ

فرخ ، میند، بلوچتان، غزنی، نعمان، پیثادر، ڈیرہ غازی خال، ڈیرہ اساعیل خال، شکار پور، سی، سندھ، چھچھ ہزار، لبھ، ملتان، سرہند۔

دارالضرب

احمد شاه ابدالی نے پہلاسکہ تخت نشینی کے نورا بعد جاری کیا جس پر بیرتم تھا۔
عم شد از قادر بے چون باحمد بادشاه
سکہ زن برسیم و زر از ادن یا تا بماه

ہرولایت کے دارالخلافہ میں دارالصرب قائم سے جہال سکے ڈھالے جاتے سے قدمار، ڈیرہ جات، آنولہ، انگ، بریلی، بھکر، لاہور، کشمیر، فرخ آباد، ہرات، کلیل، پشاور، ملکان، مراد آباد، نجیب آباد، پیالہ، مرہند، مختصہ میں دارالصرب قائم ہے۔

احد شاہ کے عہد کے چند ولا یتوں اور حکومت ہائے اعلیٰ کے حاکم

شاه رخ عباس قلی خال نورمحمد خال دردیش علی خال دردیش علی خال ناصر خال بلوچ ناصر خال بلوچ شنمراده تیمور شنمراده تیمور



باب 39

# احمرشاه بحثيبت انسان

احمد شاہ کی ظاہری شخصیت شاندار، پر اثر، غیر معمولی پرقار اور بارعب تھی اس کی آنکھوں میں بلاکی ذبات تھی اس کے روش اور پر اثر چہرہ پر الیک شش تھی کہ تمام افغان اسے بناہ چاہتے اور اس کا عزت و اختر ام کرتے تھے بیاس کی غیر معمولی شخصیت کا بی اثر تھا کہ جب آصف جاہ نظام الملک نے 1739ء میں کو جب دیوان عام کے باہر لال قلعہ دبلی میں احمد شاہ کو پہلی بار دیکھا تو اسے احمد شاہ کے چہرے پر ایک حکمران کی تی چک اور جلال نظر آیا تو اس نے فورا نادر شاہ درانی سے پوچھا کہ ''یہ نوجوان جو باہر ڈیوٹی پر کھڑا ہے کون ہے''؟

نادرشاہ نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔

به احمد خال ہے۔

نظام الملک نے کہا

" مجھاس میں ایک حکران کی شخصیت نظر آئی ہے"

احمد شاہ نے لڑکین ہی میں اپنی غیر معمولی شخصیت اور ذبانت کی وجہ سے نادر شاہ کی توجہ استعال کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی نادر شاہ نے ہمیشہ اس کے لیے تعریفی کلمات استعال کیے ایک بار نادر شاہ نے اینے ور بار ہوں کو کہا کہ

"میں نے ایران، توران اور ہندوستان میں ایبا ذہین شخص نہیں و یکھا جتنا احمد ال مرے"

نادر شاہ کونو آخری عمر میں بیہ پوری طرح احساس ہوگیا تھا کہ احمد خال اس کے بعد حکمران سبنے گا۔

حتیٰ کہ جب پیرصابرشاہ صاحب نے احمد خال کو پہلی بار دیکھا تو فورا کہدا تھے

كهتم ايك دن حاكم بنو كيــ

یہ احمد شاہ کی بلند کرداری تھی کہ اس کے باوجود اس کی نادر شاہ سے وفاداری بیں

کوئی تبدیل نہیں آئی اور اس کا اپنے افغان سرداردل کے ساتھ سلوک بھی تبدیل نہ ہوا۔

احمد شاہ لا لی وحرص سے بالکل باک تھا جب نادر شاہ کے قبل کے بعد احمد سعید

فال جو وائی لا ہور محمد ذکر یا خال اور والی کا بل نصیر خال کا نمائندہ تھا 2 کروڑ روپے کا خزانہ

جس میں زرنفتر اور بے شار ہیرے و جواہرات اور شالیں شامل تھیں فقد ھارلیکر آیا تو احمد شاہ

نے خزانے پر قبضہ کرلیا سارے کا سارا اپنی فوج کے سرداروں، سالاروں اور سیا ہیوں حکومتی

عہد بداروں اور ملازموں میں تقتیم کر کے عالی ظرفی اور دریا دلی کا مظاہرہ کیا۔

ایک بار احمد شاہ کی فوج کو رقم کی ضرورت پڑی تو اس نے شاہی خزانہ لوٹ لیا جب خزانجی نے احمد شاہ کو اطلاع دی تو اس نے خزانجی کو ڈانٹ کر کہا کہ

تمہیں معلوم نہیں کہ اس حکومت میں وہ سب میرے برابر کے حصہ دار ہیں ہے سب رقم ان کے لیے رکھی ہوئی ہے۔

احمد شاہ سارا مال غنیمت فوج میں برابر تقتیم کر دیا کرتا تھا اس کے دل میں اپنی ذات کے لیے مال و دولت کا لائج مجمی پیدائبیں ہوا۔

احمد شاہ کا بحثیت انسان مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے سامنے سوتا، جا عری، ہیرے جواہرات کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس نے مال و دولت سے بھی محبت نہیں گی۔

جنوری1761 و جس جب احمد شاہ نے پائی پت کے تاریخی میدان جس مرجوں کو کلست دی اور دبلی پر تبعنہ کیا تو احمد شاہ نے تاج و تخت عالمگیر ٹائی کے پاس رہنے دیا اگر احمد شاہ جا ہتا ہو شاہ جا ہتا ہو احمد شاہ جا ہتا ہو ہیں ہو ہا تا ہم ہوجا تا ہے کہ احمد شاہ کا مقصد صرف جہاد تھا تخت و تاج یا دولت نہیں تا ہے کہ احمد شاہ کا مقصد صرف جہاد تھا تخت و تاج یا دولت نہیں تھی۔

احمد شاہ ابدالی انسانیت کا کمی قدر اختر ام کرتا تھا اس کا جُوت یہ ہے کہ جب پانی بت کی جنگ جب پانی بت کی جنگ جس میں دسواس راؤ آئل ہوا تو احمد شاہ کے سپائی اس کی لاش جس میس مجر کر بطور یادگار انغانستان لے جانا جا ہے تنے گر احمد شاہ نے آئیس ایسا کرتے ہے روک ویا اس نے پنڈ ت بلوائے ادر شجاع الدولہ کی زیر گرانی لاش باعزت طریقے سے جلائی گئی اور را کھ سونے پنڈ ت بلوائے اور شجاع الدولہ کی زیر گرانی لاش باعزت طریقے سے جلائی گئی اور را کھ سونے

کے برتن میں وال کر بیشوا بالا جی باجی راؤ ٹائی کو بھجوائی گئ سارے اخراجات احمد شاہ نے برداشت کئے بھاؤ کی لاش کو بھی تلاش کرایا گیا لاش ملی تو سر کے بغیر تھی سر ایک سپاہی کے پاس تھا اس کا منہ دھویا گیا لاش برہموں کے سپرد کر دی گئی اور باعزت طور پر جلائی گئی اس کی راکھ بھی سونے کے برتن میں وال کر پیشوا کو بھجوا دی گئی ان واقعات سے احمد شاہ کی عظمت کا پیتہ چلاا ہے۔

الفنسٹن لکھتا ہے کہ احمد شاہ ہنس مکھ، شیرین زبال، لمنسار اور خوش مزاج تھا حکومتی معاملات میں اپنی الگ شخصیت اور وقار قائم رکھتا تھا گر عام حالات میں اس کا رویہ عمدہ اور است میں اپنی الگ شخصیت اور وقار قائم رکھتا تھا گر عام حالات میں اس کا رویہ عمدہ اور

سادہ ہوتا ہے۔

احمد شاہ صوم و صلوۃ کا پابند تھا علماء ودرویشوں کی عزت کرتا جہاں بھی جاتا بزرگوں کے مزار پر فاتحہ ضرور پڑھتا۔ پانی بت کی فتح کے بعد حضرت بوعلی قلندر اور حضرت نظام الدین اولیا کے مزار شریف پر حاضری دی حضرت صابر شاہ کا گہرا عقیدت مند تھا حضرت خواجہ سعید کا بھی بے حداخترام کرتا تھا۔

کابل سے پنجاب جاتے ہوئے پشادر کے قریب ہمیشہ شیخ عمر جیکانی کی زیارت کو جاتا تھا احمد شاہ رحم دل وتخی بادشاہ تھا جو پچھاس کے پاس ہوتا لوگوں میں بانٹ ویتا مشرق کے حکمرانوں کی طرح ظالم نہ تھا اس نے پانی بت کی جنگ سے پہلے یہ اعلان کیا کہ "افغانستان کے آ دمیوں میں ہے کوئی ہندوستان کے ہندو کے خلاف تعصب کا اظہار نہیں کرے گا کمزوردل پرظلم وستم نہیں کیا جائے گا اور نہ بی کسی کی نہ ہی اور معاشر تی رسوم پر بھی اعتراض کریں گے۔

احمد شاہ خدا پرست تھا اس لیے اس نے کورنش بجالانے یا اپنے سامنے جھکنے سے منع کر دیا۔



1- احمر شاہ کے بعد تیمور تخت نشین ہواجس نے 20 سال حکومت کی۔

2- تیمورشاہ کے بعد زمان شاہ نے حکومت سنجالی اے محمود شاہ نے گرفتار کیا اور فئح خال
 کے بیٹے اسد خال نے اس کی آئکھیں پھوڑ ڈالیں۔

3- محمود نے زمان شاہ سے حکومت جھینی اسے شاہ شجاع نے گرفتار کیا۔

4- شاہ شجاع کو محمود شاہ اور فتح خال نے شکست دے کر گرفتار کیا ۔محمود شاہ کے بینے کامران نے فتح خاں کو گرفتار کرلیا۔

5- احمد شاہ نے پہلے سلیمان شاہ کو ولی عہد مقرر کیا گر بعد میں فیصلہ تبذیل کر کے تیمور شاہ کو ولی عہد نامزد کیا۔

> 6- سلطان على نامور فارى شاعر، عالم ومحقق تنصے وفات 1935 سلطان على كى ازواج بادشاہ بيتم، عزيز بى بى

> > 7- سلطان احمد کی زوجہ سردار بیگم

سلطان علی کی زوجہ عزیز کی اور سلطان احمد کی زوجہ سردار بیگم آپس میں کزن تعین سلطان احمد کی زوجہ سردار بیگم آپس میں کزن تعین سلطان احمد کی بیٹیال آ نا بیگم، رضیہ سلطان، معمومہ بیگم معمومہ بیگم معمومہ بیگم کے سسر غلام حسین قریشی اور سلطان احمد کی زوجہ سردار بیگم آپس میں بھائی بہن تھے۔

شنراد سلطان احدمصنف کے نانا جان اور غلام حسین قریش مرحوم دادا جان

معصومہ بیم کے شوہر بوسف علی قریشی مصنف کے والد

8- عبداللہ شاہ کی از واج رضیہ بیگم، آغا بیگم، رمنیہ بیگم کے بطن سے افضال احمد اور اعجاز احمد \_ آغا بیگم کے پہلے شوہر شنراوہ سلطان حسین ہتنے۔

9- شنرادہ سلطان محمد جمال کی رہائش گاہ اندرون شیرا نوالہ گیٹ لا ہور خعنری محلّہ میں تغییر کردہ حویلی میں۔ ای قدیم حویلی میں مصنف (قیصرعلی آغا) نے پرورش پائی۔

10- شنرادہ افتخار احمد نے فلمی رسالہ مصور جاری کیا ان کے بیٹے شنرادہ عالمگیر خوفتاک ڈائجسٹ ، اخبار کرکٹ نکالتے ہیں

11- شنراده سلطان مسعود سنیت لائف انشورنس کارپوریش مینجر تنے ان کی اولاد شنراده انظرمبدی، ساند آغا اور بیش آغا بیں۔

اں شجرہ کی تیاری میں شنرادہ سلطان مسعود مرجوم کی دختر بینش آغا نے مصنف کے ساتھ مل کر شب و روز کام کیا ان کا بے حدمشکور ہوں۔

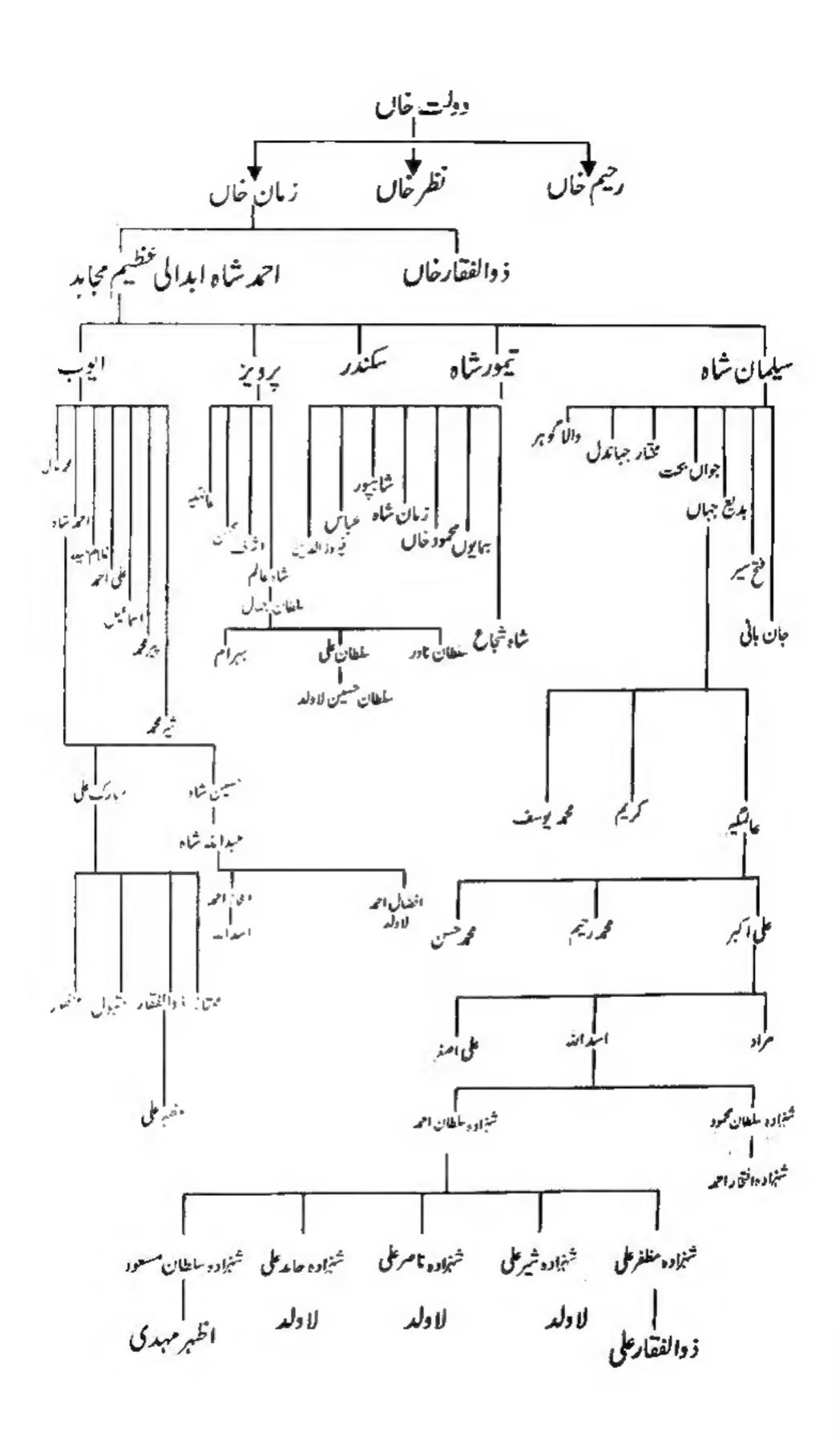

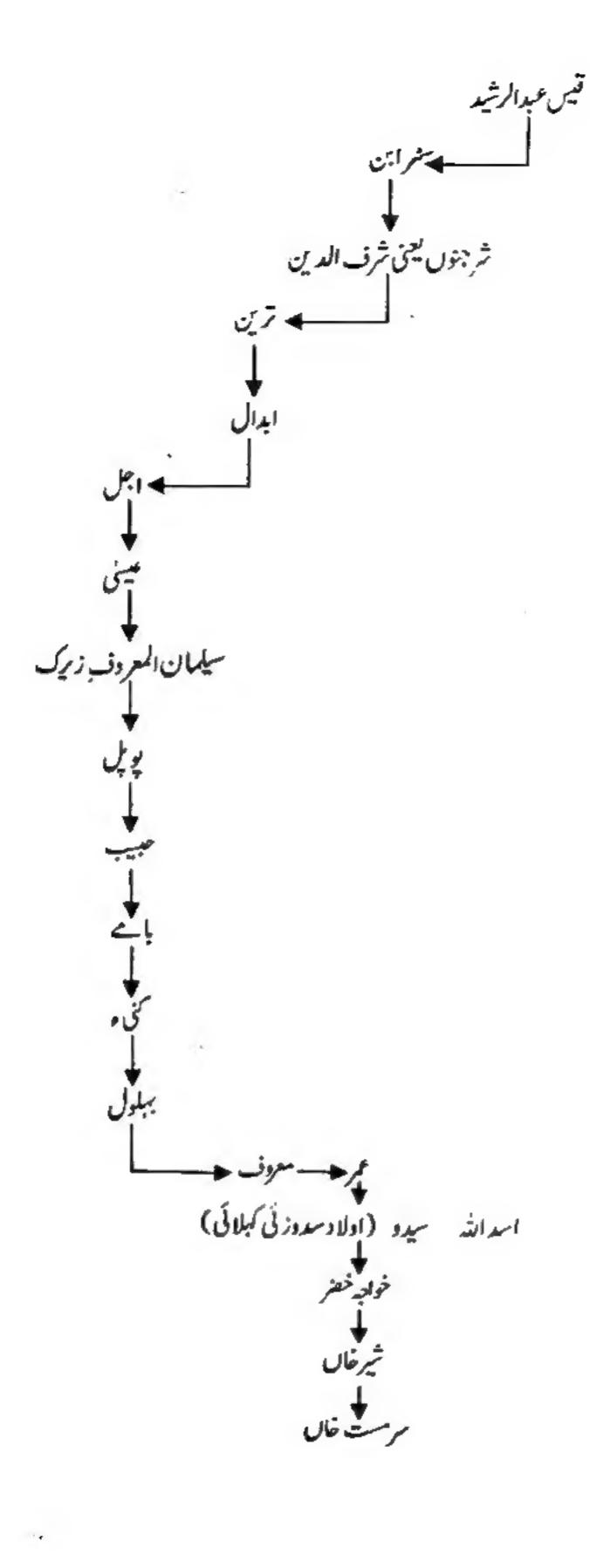

ادارے کی جہترین کتب



علم والشاينز

7352332-7232336:نوبازار، لا بور ـ فون: 7352332-7232336 E-Mail:ilmoirfanpublishers@hotmail.com